

بسنم الله الرُّحمٰنِ الرَّحِيْمِ مِن نَحْمَدَهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسَوْلِهِ الْكَرِيْمِ

قالَ الله تَعَالَى "إِنَّ الله سَرِيْعُ الْحِسَابِ "٥(ال عران ١٩٩)

قالَ الله عُزوجَل " إِقْرَا كِتَابِكَ ".....(بنى اسراُ يُلُ ١٠)

قالَ الله عُل عَلاله " هُوالَّذِي يُصوِّرُ كُم فِي الْآرحَامِ ".....(ال عران ٢)

قالَ الله عَل عَجده " وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى " ٥(المعلَّى ٣)

عَلَى از مطبوعات و ارُ الحُدُل ي .... سلسله ٣٢

مصنف كي با تيسو (٢٢) تصنيف
مصنف كي با تيسو إلى "تصنيف

قرآن مهم اور کمپیوٹر

مصنف

حکیم و ڈاکٹر سید محی الدین قادری ہادئی ایم اے۔ ایم اوایل۔ ایم فل۔ پی۔ آگئ ڈی (جامعۂ عثانیہ) طبیب متند۔ جی سی آئی ایم۔ فاضل (جامعۂ نظامیہ) سجاد پشین حضرت سید عبدالرزاق قادریؓ (سبزی منڈی، حیدرآباد)

به اهتمام محمر عثان عرف اقبال ﴿ برابندُه - مستعد پوره - حيدرآباد - ٢

#### اس کتاب کے متعلق

نام كتاب : قرآن حكيم اور كمپيوٹر

مصنف ذاكثرسيد محى الدين قادري بإدي

ن طباعت : ربیع المور <u>۲۳ ا</u>ه مطابق جون <u>۲۰۰۰</u> و

اشر دارالهدی-سبری منڈی-حیدر آباد

كېيوٹر كتابت: شارپ كېيوٹرس مجوب بازار، چادر گھاك،

حيدر آباد-٢٣ فون :4574117

تعداد : ۱۰۰۰

صفحات : ۱۰۰

قیمت : ۵۰رویے

(طلباءوطالبات کے لئے %20 رعایت)

رسم اجراء تديد جناب سيد شاه نور الحق قادري

صدرار دواکیڈی آند هراپر دیش

بموقع عرس شريف الجادي الاول اسماهم

سر ۱۲ اگری کرید. سر ۱۲ اگرین ۲۰۰۰ء

(g)





#### ضروري بات

قرآن محکیم اور کمپیوٹر کے جملہ حقوق مطبوعات دار الصدی سزی منڈی حیدر آباد ۲'اے پی' کے حق میں محفوظ ہیں۔ مصنف کی اجازت کے بغیر اس کتاب کو اُس کے کسی جھے کو طبع کرنے کی زحمت نہ کریں ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔

#### کتاب یہاں مل سکتی ہے

- (۱) دارالهدی-احاطه حفرت سیدعبدالله شاه قادری\_ میزی مندی-حیدر آبادیه ۲
  - (۲) کمر شیل بک دیو۔چار مینار۔حیدر آباد۔۲
    - (m) ہمالیہ بک ڈیو۔ نام بلی۔ حیدر آباد۔ ا
- (4) الكتاب ميور كاميلحس كن فاؤنڈرى حيدر آباد ـ ا

عنوانات تېنىتىر كتاب"قران ھىم اور كىپيوىر".. جناب احمه شاه ارتشاد 1-200/ ۔ ا قر آن فہمی کے لئے ایک اور چراغ جناب ڈاکٹرر حمت یوسف زئی كيالكوليشر اور كمپيوٹر كي اليجاد ... To State of the Second of the 12 14/1/2001 State of the State حساب يا كيالكوليشن . كتاب ياأعمال نام الصوير كشي ياصورت كرى 4.1 انظامُ العمل يا يروگرام .... 14

ر تېنىت بركتاب" قر آن كىم اور كىپيوىر"

ہے انسال کی عجب سے اک نئی ایجاد کمپیوٹر گر ماخوذِ قرآل ہے تری ایجاد کمپیوٹر ہیں جتنی خِلفتیں اُن میں ہے انساں اَحسن تقوِیم کیا بالیج اس کو دکیھ کر ایجاد کمپیوٹر تراجوسی ۔ بی ۔ بو ہے وہ مماثل عقل انسال کے گر بوڑھی نہیں ہوتی ہے تیری یاد کمپیوٹر ہزاروں کام کرسکتا ہے تو بس اک تفکر کے نہیں ہے قید انسال سے ابھی آزاد کمپیوٹر مسائل جو ہیں پیجیدہ گھڑی بھر میں تو حل کردے ریاضی اور گرافک کا ہے تو اُستاد کمپیوٹر یہ فایت کردیا ہے حضرتِ ہادی نے جدت سے حقیقت میں ہے قرآل ہی تری بنیاد کمپیوٹر لکھا ہے حفرت ہادی نے تجھ پر یہ مقالہ خوب تحقیے ڈھونڈا ہے قرآل میں ، تو ہوجا شاد کمپیوٹر مقالہ پڑھ چکے تو حسرتِ دل نے کہا مجھ سے اٹھاؤ ہاتھ ، رب سے مانگ لو ارشاد کمپیوٹر

نتيجهٔ فكر: احمد شاه ارشآد كهر ربائن انوار العلوم كالج، تليذ كيم وزاكم حضرت بادى قادرى



میں یہ بات پورے وُ تُوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر عمیق نگاہی اور تدبر سے قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کیا جائے اور اسکے معنی و مفہوم کی تہہ تک پہنچا جائے تو ایس بھی ایس بے شمار باتوں اور رازوں کا انکشاف ہوسکتا ہے جن کا تعلق آج کی سائنس سے ہے ۔ قرآن عکیم کے نزول کو چو دہ صدیوں سے زیادہ کا عرصہ ہوگیا اور چو دہ سوسال قبل اللہ رہ العزب نے ایپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرما کر اُن تمام باتوں کی نشان دہی مجمل طور پر یا منفصل کر دی ہے اور بعض نازل فرما کر اُن تمام باتوں کی نشان دہی مجمل طور پر یا منفصل کر دی ہے اور بعض آیات میں اشارے کر دینے جن کی ایجاد نُزول قرآن کے بعد سے قیامت تک کے آیات میں اشارے کر دینے جن کی ایجاد نُزول قرآن کے بعد سے قیامت تک کے

درمیانی زمانے میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی انسان کے ہاتھوں ہوگ انسیویں صدی کے قبل سے بیشتر نئ نئ ایجادات کا سلسلہ شروع ہوا اور بیبویں صدی میں ان ایجادات کی تعداد بڑھتی ہی گئ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی سائنس دان کو بیش بہاعقل کی نعمت سے سرفراز فرماکر کوئی ایسی ایجاد کرنے والا بنایا جس سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں نے ماضی میں استفادہ کیا اور اب بھی فائد سے اٹھارہ ہیں اور مستقبل میں بھی استفادہ کرتے رہیں گے ۔ دوسری ایجادات سے صرف نظر کرتے ہوئے میں صرف کمیوٹر کے تعلق سے یہاں وضاحت کرتا ہوں کہ بعض آیات میں کمییوٹر کی ختلف کار کردگیوں کے اشار سے ملتے ہیں۔ کمییوٹر کی مشین بعض آیات میں کمییوٹر کی ختلف کار کردگیوں کے اشار سے ملتے ہیں۔ کمییوٹر کی مشین کیا کو لیٹر بنائے گئے بچر کیا تھوٹے سے چھوٹا کیا کو لیٹر بیار کیا گیا جس کی بنیاد حساب ہے اور قرآن عزیز میں "حساب "کا مذکرہ کئی آیات میں ملتا ہے جس کی اس عنوان میں اور قرآن عزیز میں "حساب "کا مذکرہ کئی آیات میں ملتا ہے جس کی اس عنوان میں تشریک کی گئے ہے۔

حساب کے علاوہ "کتاب "کا ذکر بھی کئی سور توں میں آیا ہے۔ ہرانسان کے نیک و بداعمال لکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بزرگ فرشتوں بعنی کر اماً کا تبین کو مقرر کیا ہے جو روزانہ نیکیاں اور بدیاں نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں۔ نامہ اعمال کو قرآن کلیم میں کتاب کہا گیا ہے۔ ہرانسان کی یہ کتاب کتنی طویل اور کتنی عریض ہوگی ہم کو یہ بات کمپیوٹر کی وجہ سے بآسانی بھے میں آتی ہے ڈسک Compact Disk جوٹے سے دائرے میں لاکھوں بلکہ کر وڑوں الفاظ کا ذخیرہ کرتی ہے کتاب یا نامہ اعمال کی طرف نشان دہی کرتی ہے۔

الله جل جلالہ ہر انسان کو الگ الگ صورت اور مختلف رنگ دے کر اس دنیا میں پیدا کر تا ہے ۔ ہر انسان کی صورت علمدہ نظر آتی ہے ۔ یہ بات ہم کو Computer Graphics ہے طرح سمجھ میں آتی ہے ۔ ہم کمپیوٹر کے اسکرین پر انسان ، حیوان اور بے جان غرض ہر ایک کی تصویر بنا سکتے ہیں اور ان

تصاویر میں مختلف رنگ بھر سکتے ہیں۔

الله تعالیٰ نے ساری کائنات کا ایک نظام العمل ترتیب دیا ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے پروگرام کے مطابق اپنے اپنے کام انجام دے رہی ہے ۔ الله تعالیٰ ہر چیز کی تفصیل جانتا ہے ۔ یہی بات ہمیں کمپیوٹر میں Programming سے سجھ میں آتی ہے۔

" قرآن حکیم اور کمپیوٹر " میں فی الحال حساب ، کتاب ، تصویر کُشی اور نظامُ العمل کی قرآنی آیات کی مدو سے توضح کی گئی ہے۔ جس کی تیاری کے لئے کمپیوٹر پر مختلف تفصیل بتانے میں سید مفیض احمد ، سید فائق احمد ، محمد شاکر علی ، اور محمد عبدالأحد نے اپناوقت دیا۔ جس کے لئے چاروں شکرئیے کے مستحق ہیں۔

کمپیوٹر کامیدان بہت وسیع ہے اور یہ بحر بے کر اں ہے بینی الیباسمندر جس کا کنارہ نہ ہو ۔اس میں بے شمار دوسری باتیں بھی ہیں ۔یہ کتاب کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے علاوہ عامتہ المسلمین کی معلومات میں تقییناً اضافہ کرے گی اور اس سے اللہ کے کلام کی بعض آیات کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔

عبدالهادى

ڈا کٹر سید محی الدین قادری ہادی صدر شعبہ عربی

انوارُ العلوم كالج

۱۱۱/ محرم ۱۲۸۱ هه م ۱۹/ اپریل ۴۰۰۰. سبزی منڈی ، حید رآ باد داکشرر حمت یوسف زئی ریڈر، شعبہ ءاردو

سنٹرل یو نیورسٹی آف حیدرآباد

قرآن فہی کے لیے ایک اور چراع

قرآن حکیم اس کائنات کے جہام معلوم و نامعلوم علوم کا خزانہ ہے یہ صرف و مکھنے والی آنکھ چاہئیے ؟ سمجھنے والا ذہن چاہئے ۔ چورہ سو برس سے قرآن کی تقہیم و تشریح کی جاتی رہی ہے اور آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک نئے زاویے نے عور کرنے کی ضرورت ہے ۔قرآن حکیم میں پرور دگار بار بار اِس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ عور کروا کیا تم عور نہیں کرتے ااور ہماری فہم کا یہ عالم ہے کہ آج تک ایک آیت کا مفہوم بھی صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے ۔ قرآن کی سب سے پہلی مورت كى بهلى آيت كوليحة - "الْحَمْدُ لِللِّيرَ بِ الْعلَمْيْنِ الْعَلِمْيْنِ الْعَلِمْيْنِ كَالْمُونَ مَعْ المَّين كا رب ہے ۔ لیکن ہم نے عالمین کے لفظ پر کھی عور ہی نہیں کیا ۔ ابتدا میں جب عالمين كى تشريح ہوئى تو عالمين كا مطلب يه عالم رنگ و بو اور مرنے كے بعد كا عالم ليا كيا - پر صوفياف كرام نے عالمين كو عالم لا بوت ، عالم ناسوت ، عالم ملكوت وغيره سے تعبیر کیا ۔ اب جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہمارا کرہ ارض نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے اور سورج کے اطراف کئ سیارے ہیں جو برابر کر دش کرتے رہتے ہیں ۔ بھر جس طرح ہمارا سورج ہے الیے لا کھوں کڑوڑوں سورج ہیں جن کے اطراف سیارے گر دش کر رہے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ ان سیاروں پر بھی زمدگی موجود ہو، وہاں بھی انسان یا اسی طرح کی کوئی مخلوق آباد ہو ۔ ان لاکھوں کروڑوں سورجوں اور ان کے تابع سیاروں سے کہکشاں Milky Way بنتی ہے اور اس کائنات میں ہماری کہکشاں کی طرح لاکھوں کڑوڑوں کہکشائیں موجود ہیں۔ یعنی پیہ

کائنات اتن وسیع ہے کہ ہمارے تصور کی حدیں ختم ہوجاتی ہیں اور اس طرح عالمین کا مفہوم واضح ہوتا ہے ۔عرض معاید ہیکہ قرآن زندگی کے ہر مسئلے پر روشنی دالتا ہے ۔ قرآن تمام علوم کا منبع ہے ۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احکام خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے عور وخوض سے کام لیں ۔

ببیویں صدی کا دوسرا نصف حصہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اِن پچاس برسوں میں انسانی ترقی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے ۔ کئی اہم ایجادیں اس نصف صدی میں منظر عام پر آئیں ۔ اِنہی میں سے ایک کمپیوٹر ہے، جو آج سارے عالم کو این گرفت میں لیے ہوئے ہے ۔ کمپیوٹر کے ذریعہ کیے حانے والے کاموں کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے ۔ اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ کیا کمپیوٹر کے بارے میں کوئی اشارہ قرآن حکیم میں موجود ہے ہے جناب ہادی تعادری صاحب نے قرآن کا اسی نقطرے مطالعہ کیا اور ایے نکات تلاش کیے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں كبيوٹر كے بارے ميں بھى اشارے موجود ہيں سان كى تازہ ترين تصنيف "قرآن حکیم اور کمپیوٹر " یقینا ایسی کاوش ہے جس پر مصنف کو مبارک باد دین چاہیے ۔ ہادی قادری صاحب نے اس کتاب کو تحریر کرتے ہوے الیے اصحاب کو بھی ملحظ رکھا ہے جو کمپیوٹر سے ماواقف ہیں ۔اسی لیے اس میں کمپیوٹر کی بنیادی باتوں کا ذکر بھی شامل ہے ۔ Binary System سے لے کر انٹرنٹ مک کا احاطہ کرتے ہوئے انھوں نے ایک طرف کمپیوٹر کی مبادیات سے واقف کروایا ہے تو دوسری طرف قرآن حکیم کی ایسی آیتیں تلاش کی ہیں جن کی مدد سے اس نمی ایجاد کی وسعتیں سمجھ میں آتی ہیں ۔ ساتھ ہی یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک آلہ بنا کر اسے ہزاروں لاکھوں کاموں میں استعمال کیا تو جس کمپیوٹر کے ماتحت یہ سارا کار خائمہ قدرت عمل پذیر ہے وہ کمپیوٹر

پہلے باب میں ہادی تقادری صاحب نے کمپیوٹر کی تاریخ نہایت اختصار

لیکن جامعیت کے سطاعتہ تحریر کر دی ہے۔ دوسرا باب انھوں نے حساب کے لئے اور تسیرا باب اعمال کے لیے مخصوص کیا ہے۔ آج کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے کمپی کے حساب کتاب کے علاوہ تمام ملاز مین کے کوائف، ان کی روزمرہ مصروفیات، اور نہ جانے کیا کیا معلوم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قائم کیے گئے کمپیوٹر نظام کے آگے انسان کا بنایا ہوا سوپر کمپیوٹر بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے کمپیوٹر نظام کے ذریعہ ازل سے ابد تک ہرانسان کے اعمال محفوظ کیے جاتے ہیں اور پھر جب یوم الحساب آئے گا تو یہ اعمال نامہ کھولاجائے گا اور اس کے مطابق جرا و سزاکا حساب کیا جائے گا۔

اس کتاب کاچوتھا باب کمپیوٹر گرانگس سے اور پانچواں باب نظامُ العمل سے متعلق ہے۔ متعلق ہے۔ متعلق ہے۔ متعلق ہے۔ متعلق ہے ساور تخلیق آدم پر اس کا انطباق کر کے عوْر و فکر کی نئی راہیں کھولی گئ ہیں ساب اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ کائتات خود بخود پیدا ہو گئ تو الیے کم فہم کی عقل پر سوائے ماتم کرنے کے اور کھے نہیں کیا جاسکتا۔

جناب ہادی قادری نے بڑی لگن اور محنت سے یہ کتاب " قرآن حکیم اور کمیوٹر " تحریر کی ہے۔ آج کے اس تیزی سے ترقی پذیر دَور میں سے دُاویوں سے قرآن کے مفاہیم تک بہنچنے کی یہ کوشش مستحن ہے اور قرآن فہی کی راہوں میں نے چراخ روشن کرتی ہے۔ تجھے یقین ہے کہ اہل علم حلقوں اور طالبان علم کے علاوہ عوام میں بھی اس کتاب کی خاطر خواہ پذیرائی ہوگی اور جناب ہادی قادری کی اس کاوش کو قدر کی تگاہ سے دیکھا جائے گا۔

دا کرر حمت یوسف زئی آصف نگر حیدرآباد ۲۲ می ۲۰۰۰

# کیالکولیٹر اور کمپیوٹر کی ایجاد

| صفحہ     | عنوانات                                        | نثان لله   |
|----------|------------------------------------------------|------------|
|          |                                                |            |
| 11       | كيالكوليشر مين مزيدتر قي                       | 1          |
| ۱۲       | کمپیوٹر کی ایجاد                               | ۲          |
| 10       | خانگی اد اروں اور کمپنیوں میں کمپیوٹر کااستعال | ۳          |
| الا      | الکٹر انک کمپیوٹر کی ابتداء                    | ٨          |
| الر      | عام استعال کاا لکٹر انک کمپیوٹر                | ۵          |
| . 14     | بهت زیاده ترقی یافته کمپیوٹر                   | . <b>7</b> |
| . 14     | منتقل ہونے والا کمپیوٹر                        | 4          |
| 14.      | خاتگی کمپیوٹر                                  | ۸          |
| 14       | کمپیوٹر ہیسویں صدی کے آخری دہے میں             | 9          |
| 1.       | بِل گیش                                        | 1+         |
| <b>.</b> |                                                |            |

# كيالكولينراور كميبيو شركى ايجاد

ابتدائی کیاکولیٹر کی ایجاد کا سہرا فرانس کے ریاضی داں ، سائنس داں اور فلاسفر "بلیزیاسکل " کے سرہے ۔آپ کو یہ پڑھ کر حیرت ہوگی کہ پہلا کیاکولیٹر موجودہ سن سے ساڑھے تین سو سال قبل سترھویں صدی کے در میانی حصے میں ۱۹۲۲ میں وجود میں آیا ۔ بلیزیاسکل نے پہلاآٹویئک کیاکولیٹر بنایا جس میں حساب کی چار اہم باتیں جمع ، تفریق ، ضرب اور تقسیم بٹنوں کی مدد سے کی جاتی تھی ۔اس لیجاد کے انھائیں سال بعد ۱۹۷۰ میں جر من کے ایک ریاضی داں نے بلیزیاسکل کے کیاکولیٹر کی مدد سے نیاآلہ بنایا ۔اس سائنس داں کانام "گاٹ فرڈولیم" تھا۔اس کے بعد سے ایک مدوسے نیادہ عرصے تک مختلف ریاضی دانوں نے اس میں کی بیشی کر کے نئی نئی شکلس دیں۔

کیالکولیمر میں مزید ترقی اٹھارویں صدی عیبوی کے وسط میں منطق کے
اکی پرونسیراور ریاضی داں "جارج بول " نے منطق اور ریاضی میں نی باتیں اور
شکلیں پیش کیں جو اس کے نام سے بولین لاچک اور بولین الحبرا سے شہرت پائیں سان دونوں کو کیاکولیٹر میں اپنایا گیا ۔۱۰۸اء میں کپڑے تیا، کرنے والے ایک
فرانسیسی "جوزف میری جیکارڈ" نے کپڑے کی تیاری کے لئے کیاکولیٹر سے بڑے
پیمانے پر مدد کی ۔اس نے اپنے نام سے "جیکارڈلوم "ایجاد کیاجو پہلی بارخود کار طریقے
سے بخد کارڈ طریقے میں استعمال کیا گیا۔

کمپیوٹر کی ایجاد ۔ انگلینڈ کے مشہور سائنس داں چار کسیں بانج نے جیکارڈلوم کو مزید ترقی دے کر کمپیوٹر کے شکل میں ڈھالا یہ ۱۸۳۰ کی بات ہے۔ چار کسی بانج کو کمپیوٹر کا موجد کہا جاتا ہے۔ جس نے قدیم بڑی سائز کے کمپیوٹر سے میکائیکل کمپیوٹر بنانے کے لئے اپنی زندگی کے بیش قیمت چالیس سال لگا دیے۔ ۱۸۸۸ء میں ایک



Blaise Pascal للزياعل



Charles Babbage



برمن بوليرت Hollerith

امریکن موجد برمن ہولیر تق نے باتے کے کمپیوٹر کو ترقی دیتے ہوئے مشین کو الکڑک سے چارج دیا۔ ہرمن ایک تاجر بھی تھا۔اس نے امریکہ کی ۱۸۹۰ء کی مردم شماری میں پہلی بار لینے الکڑک چارج کئے ہوئے کمپیوٹر کا تجربہ کیا جو بے حد کامیاب رہا ۔اس کمپیوٹر کے باعث مردم شماری کاکام بہت جلد طے پایا اور صحح اعداد و شمار سلمنے آئے ہرمن کے چھپن کمپیوٹرز ایک دن میں چھ لاکھ افراد کے متعلق مخلف معلومات فراہم کرتے تھے۔

رے ہے۔ خاتمکی اداروں اور کمپنیوں میں کمپیوٹر کااِستعمال 🚅 ۔ ۱۸۹۰ کی مردم شماری کے بعد ہرمن کا کمپیوٹر حکومت کے مختلف محکموں کے علاوہ کئ خانگی اداروں اور مختلف کمپنیوں میں بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کیاجانے لگا۔اس کامیابی کے بعد ہر من نے ١٨٩٦ء میں باضابطہ كمپيوٹركى كمينى كى بنياد دالى جس كا نام " نيابوليثنگ مشین کمپنی " رکھا۔اس کمپنی میں وہ کئ سال تک کمپیوٹر میں مختلف قسم کے تجربات كرتار ماسكميني كى بنياد كے بندرہ سال بعد ١٩١١ء ميں ہرمن نے كميى كا كچھ حصد فروخت کرویا اور دوسرے نام سے کمین حلاقا رہا ۔ اس نئ کمین کا نام .C.T.R لین كمپيوننگ ميابوليثنگ ريكار ذنگ كمني ركها گيا - پرتيره سال بعد ١٩٢٧ء مين اس كا نام .C.T.R سے بدل کر I.B.M کر دیا تعنی انٹر نمیشنل بزنس مشینس کارپوریش ۔ امریکہ ہی کے ایک الکٹریکل انجینئیر " وینے واریش " نے پہلا Analog کمپیوٹر میار کیا ہے ۱۹۳۰ء کی بات ہے۔اس کے ذریعہ ریاضی کے مختلف مسائل حل کئے گئے۔ الكرانك كميدوشركي ابتداء ، بهلا الكرانك كبيوثر بناني كاسرا الك امریکن ماہرریامنی اور ماہر طبیعات "جان وی اناناساف" کے سربند صاہے۔جس نے ۱۹۲۹ء میں پہلا دیجٹل الکٹرانک کمپیوٹر ایجاد کیا۔اس ایجاد کے پانچ سال بعد ۱۹۲۴ء میں امریکہ کی ہارور ڈیو نیورسٹی کے ایک پروفسیر" ہووار ڈآئیکن " نے دیجیٹل کمپیوٹر تیار کیاجن میں سوئیج مسٹم تھاجس کانام اس نے مارک رکھا۔ عام استعمال كا الكرانك كميور الم ١٩٢٦ من بنسلوانيا يوندرس

### Pascaline









امریکہ کے دو انجینب س " ج پر ایر ف" اور " جان و لیم ماشلے " نے پہلا عام استعمال کا الکر انک کمپیوٹر تیار کیا اور اس کا نام ENIAC رکھا بین الکر انک نیو مریکل انٹی گریٹر اینڈ کمپیوٹر " یہ بہت بڑی مشین تھی جس کا وزن ستائیس ٹن تھا۔ اور اس میں اٹھارہ ہزار والو استعمال کئے گئے تھے۔ یہ مشین ایک سوچالیس مربع میٹر کی جگہ زمین پر گھیر اتھا۔ اس کو جلانے کے لئے 150 کیلو واٹس بحلی صرف ہوتی تھی۔ یہ بڑا مشین مارک ا کے مقابلے میں ایک ہزار گنا تیز کام کر تا تھا۔ یہ کمپیوٹر ایک سئڈ میں پانچ ہزار جمع اور ایک ہزار ضرب کا جواب تیار کر ویتا تھا۔ ایکرٹ اور ماشلے دونوں نے کمپیوٹر پروگر امنگ بھی شروع کیا جس کے بہترین نتائج برآمد ہوئے۔ ان دونوں کے ہمراہ انگری کے ایک ریاضی دان " جان وان نیو من " نے بھی روگر امنگ میں نے نئے تجربے کئے۔

بہت زیادہ ترقی یافت کمپیوٹر ی ج ایکرٹ اور جان ماشلے نے کی تجربات کے بعد بہت زیادہ ترقی یافتہ کمپیوٹر ۱۹۵۱ء میں تیار کیا جس کا نام " یو نیورسل تجربات کے بعد بہت زیادہ ترقی یافتہ کمپیوٹر میں Input اور Output کے آلات الگ الگ بنائے گئے تھے ۔ امریکہ میں ۱۹۵۱ء کی مردم شماری میں اس کمپیوٹر کو استعمال کہا گیا اس کے نتائج بہتر سے بہتر اور جلاسے جلا نکھے ۔ اس سال امریکہ میں صدر مملئت کے جناؤ میں بھی اس یو نیورسل آئو یوٹک کمپیوٹر کو استعمال کیا اور صدر کے جناؤ میں بھی اس یو نیورسل آئو یوٹک کمپیوٹر کو استعمال کیا اور صدر کے جناؤ میں بھی اس یو نیورسل آئو یوٹک کمپیوٹر کو استعمال کیا اور صدر کے جناؤ کے صدر سے ب

منتقل ہونے والا کمپیوٹر کے ایک امریکن انجینر " سے مُرکرے " نے ۱۹۵۸ میں مکمل طور پر منتقل ہونے والے کمپیوٹر کا ڈیزائن تیار کیا۔ ایک سال بعد ۱۹۵۹ میں ایک کمپیوٹر سے واقف ۱۹۵۹ میں ایک کمپیوٹر سے واقف کرایا۔ ۱۹۹۹ میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو بآسانی منتقل کرنے کے لئے کمپیوٹر کی ساخت چھوٹی کی گئ جس سے اسکے جم اور وزن میں بہت زیادہ فرق آگیا۔اس میں

ہزاروں ٹرانزسٹرز اور دوسرے پرزے چھوٹے چھوٹے بنائے گئے ۔اس کو منی کمپیوٹر کا نام دیا گیا۔اور دوسرے بڑے اور وزنی کمپیوٹرز کے مقاطبے میں اس چھوٹے کمپیوٹر کی مارکٹ میں مانگ زیادہ ہوگئ ۔ ۱۹۲۰ء اور ۱۹۷۰ء کی در میانی دہائی میں کئی کمپنیوں ، کارنِخانوں اور دفاتر میں منی کمپیوٹر کا استعمال بہت بڑھ گیا۔

خانکی کمپیوٹر 🕻 پہلا خانگی کمپیوٹر ۱۹۷۵ء میں تیار کرے عوام میں روشناس كرايا گيا اور اس كانام" الثير" ركھا گيا - دو سال بعد ١٩٤٤ء ميں امريكہ كے دو طالب علموں "اسٹیون بی جالس "اور "اسٹیفن جی وازیناک " نے ایسل کمپیوٹر کمپنی کی بناء ڈالی اور اس کمینی کے توسط سے خانگی کمپیوٹر کو بازار میں پھیلا دیا ۔ایپل کمپیوٹر سابقتہ تمام کمپیوٹرس کے مقابل جم میں اوسط وزن میں ہلکا اور قیمت میں کم ہونے سے باعث عوام میں بہت جلد مقبول ہو گیا۔ تبین چار سال کی انتھک محنت اور کو شش کے بعد کمپیوٹر کا جم مزید چھوٹا کیا گیا ۔یہ ۱۹۸۱ء کی بات ہے ۔اس چھوٹے سائز اوم کفایت قیمت کے کمپیوٹر کی عوام میں زبردست مقبولیت ہوئی اور اس کی مانگ بڑھ گئ ۔ جس کا اِس بات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ صرف امریکہ میں ہی لاکھوں تا جر پیشہ افراد نے یہ چھوٹے سائز **کا**خانگی کمپیوٹر خریدا ۔علاوہ ازیں ہزار وں مدارس اور کالحس میں اس کمپیوٹر کو طلباء کو سکھانے کے لئے خریدا گیا۔ سینکڑوں اشخاص نے انفرادی طور پر اپنے ذاتی استعمال کے لئے اور دفاتر کے لئے ایس کمپیوٹر خریدا ۔اس کے علاوہ .I.B.M نام کا کمپیوٹر بھی سائز میں چھوٹااور قیمت کے لحاظ سے کھایتی ہوئے رے سبب بے شمار افرادنے خریدا۔

کمپیوٹر بنیویں صدی عیوی کے آخری دہے میں جاریہ صدی عیوی کے آخری دہے میں اور یہ شعبہ حیات آخری دہے کا اور یہ شعبہ حیات انسانی کا ایک لازی جزء بن گیا ہمارے ملک میں آج لاتعداد کمپیوٹرس زندگی کے مختلف شعبوں میں ، حکومت کے محکموں میں ، کی کارخانوں میں ، سرکاری اور غیر سرکاری دفتروں میں ، بنکوں میں ، اسکولوں اور کالحوں میں استعمال کئے جات ان ، جس

سے وقت اور پیے کی بچت بھی ہوتی ہے اور کام جلد از جلد تکمیل پاتا ہے۔مثلاً محکمة ر بلوے میں کئی بڑے اسٹیشنوں اور جنکشوں کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیاہے جس کی وجہ ے، کم سے کم وقت میں ٹکٹ کارزر ولیش ، سیموں کی بکنگ ، برمقہ کا ریزرولیش اور واپسی کے نکٹ کی بھی سہولت ہو گئ ہے۔ایک بی سفر میں ایک سے زائد مقام پر شرنا ہو تو اپنے مقام سے ی ان تمام مقامات کے ملد در برتھ اور والی کے مکٹس بھی مل جاتے ہیں جبکہ سابقہ میں بہت د خواریاں ہوتی تھیں ۔ کمپیوٹر کے ذریعہ بیہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مطلوب مقام اور مطلوبہ تاریخ میں کسی ایکسپرس میں کتنے برتھس ریزرو ہو بچے ہیں اور کتنے باقی ہیں ؛ ۔۔۔۔ای طرح ہربڑ ۔ بینک کو مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کمانہ داروں کو لینے کھاتے میں جمع شدہ رقم معلوم کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ۔ صرف آپ کے پاس بک۔ سم نمبر اسکرین پر آجائے تو اس کے ساتھ آ کیے پاس بک میں درج شدہ تمام تفصیلات مل جاتی ہیں ۔علاوہ ازیں ائرلائنس بس اسٹیشن اور کئ محکموں میں اب کمپیوٹر کا استعمال بهتوبره گياب-

پل کمیشس کی بسوی صدی کے آخری عشرے میں امریکہ کے بل گیٹس کمپیوٹر تیار کرنے کاکار خانہ شروع کیا جہاں ٹیبل کمپیوٹر، منی کمپیوٹر اور ہمہ اقسام کے کمپیوٹرس کے جام برزے اور بلاسٹک کے ڈھانچ تیار دیتے ہیں ۔ کمپیوٹرس کے ساتھ کے لازمی اجزا۔ یعنی کی بور در اور سی ڈی بلیرز بھی بنائے جاتے ہیں ۔ کمپیوٹر کی تیاری کی وجہ سے بل گیٹس آج ساری دنیا کے متمول ترین افراد میں سرفہرست ہیں ۔ تیاری کی وجہ سے بل گیٹس آج ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے ۔ جس ان کے پاس جہیں ہے ۔ جس کا اس بات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اگر بل گیٹس کے ہاتھ سے پانچ ڈالر کی نوٹ زمین پر گرجائے تو اس کو جھک کر اٹھانے میں جتنا وقت لگتا ہے استے وقت میں بل گیٹس بے ساز کر کمالیتے ہیں ۔

## (Calculation) حساب (Calculation)

| صفحه   | عنوانات                                            | نثال لي               |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|        |                                                    | سان                   |
| ۲.     | حساب اور قر آن تحکیم                               | y<br>Y <b>f</b> error |
| ۲۰     | يوم الحساب                                         | ۲                     |
| וץ     | بے حیاب دینے کا تذکرہ                              | ٣                     |
| . 41   | كيالكوليشر كي ايجاد                                | ~                     |
| 77     | کیالکولیٹر کے استعالات                             | ۵                     |
| ,<br>, | کیالکولیٹر کےاقسام                                 | 4                     |
| 44     | پاکٹ کیالکو لیٹر کی تفصیل                          | 4                     |
| 14     | ڈ سک ٹاپ کیالکولیٹر                                | <b>A</b> -            |
| 14     | قرآن مجيد ميں جمع، تفريق، ضرب اورتقسيم             | 9                     |
| 12     | كبالكوليم اور كميبو شرمين جمع، تفريق، ضرب اورتقسيم | 1.                    |
|        | الله تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔              | # .                   |
| ·      | كيالكوليثر اور كمپيوٹر ميں حساب بہت تيز ہو مائ     | 11                    |

#### (۱) حساب Calculation

کپیوٹر کی بنیاد در اصل حساب ہی ہے۔ اس کئے عربی میں کپیوٹر کو "حَامُونْبُ" یعنی حساب کرنے والاآلہ یا حساب کرنے والی مشین کہاجا تا ہے۔ کپیوٹر کاسارا دار و مدار حساب یعنی ریاضی پرہے جس میں حساب کی مختلف قسمیں ہیں بعنی علم ہندسہ ، الحبرا، جامیٹری ، ترسیمات اور اعداد وشمار وغیرہ۔

حساب اور قرآن حکیم کے حساب کا تذکرہ قرآن مجید میں کی سور توں میں کیا گیا
ہے۔ بعض آیات میں قیامت کے دن ہرائی کا حساب لینے کا تذکرہ ہے۔ بعض میں
سرسری طور پر ذکر ہے۔ بعض میں مہینوں اور برسوں کی تاریخوں کے تذکرہ میں
حساب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جملہ انچالیس (۳۹) آیات میں لفظ "حساب "موجود
ہے۔ اسکی تفصیل یہ ہے(۱) "---ولیتعلموا عدد السنین والحساب "--النے (بنی اسر آئیل ۱۲) مطلب یہ کہ "اور تم سالوں (برسوں) کا حساب معلوم
کرسکو۔ "(۲) "وقد تر ممناز ل لیتعلموا عدد السنین والحساب "---النے
ریونس ۵) یعنی "اور اس کی (جاند کی) مزلیں ٹھیک مقرر کر دیا تاکہ برسوں اور
تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔" ان دوآیات میں اللہ کے بموجب حساب بمعنی
میروں اور تاریخوں کے تعین میں ہے۔

یوم الحساب ، بعض آیات میں قیامت کے دن کو یوم الحساب کا دن کہا گیا ہے جسے (۱) " لَهُم عَذَابُ شَدِیدٌ بِمانسُوا یَوم الحساب "(ص ٢٦) یعی جسے (۱) "لَهُم عَذَابُ شَدِیدٌ بِمانسُوا یَوم الحساب "(ص ٢٦) یعی ان لوگوں کے دن کو بھول گئے تھے۔ "(۲) " هُذَا مَاتُوعَدُونَ لِیَوم الحساب ٥ "(ص ٥٣) آیت کا مطلب نے ہے۔ "(۲) " هُذَا مَاتُوعَدُونَ لِیَوم الحساب ٥ "(ص ٥٣) آیت کا مطلب نے کہ "یہ وہ معین حساب کا دن دینے کا تم سے وعدہ کیا جارہا ہے۔ " (۳) سے کہ "یہ وہ معین حساب کا دن دینے کا تم سے وعدہ کیا جارہا ہے۔ " (۳) مطلب یہ کہ "جو حساب کو دن پر ایمان نہیں رکھا۔ "(۲) وہ ارتبناعیجل لنا قِطنا قبل یوم الحساب و دن پر ایمان نہیں رکھا۔ "(۲) وہ ارتبناعیجل لنا قِطنا قبل یوم الحساب و دن پر ایمان نہیں رکھا۔ "(۲) وہ ارتبناعیجل لنا قِطنا قبل یوم الحساب و دن پر ایمان نہیں رکھا۔ "(۲) وہ ارتبناعیجل لنا قِطنا قبل یوم الحساب و دن پر ایمان نہیں رکھا۔ "(۲) وہ ا

(صُنَ ١٦)آيت كامطلب يه به كه "اور وه كمين لكه اله بمار درب حساب ك دن سے بہلے ہمارا حصه جلاى و د د د د - " (ه) رَبّنا اغَفِر لِى وَلِوالِدَى وَلِيمَانَ وَالْوَلَى وَلِوالِدَى وَلِلْمُومِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابِ ٥ "(ابر اهيم ٢١)آيت كامفهوم يه كه "ال بمارے دب وَلَمَ بخش دے اور ميرے والدّين اور ايمان والوں كو (بھى بخش دے) جس دن حساب قائم ہوگا۔"

دے) بس دن حساب قائم ہوگا۔"

ہے حساب وینے کا مذکرہ کے کھا آیات ایسی ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کو بے حساب رِزق اور آجُر عطا کرنے کا مذکرہ کیا ہے۔ ابتداء میں صرف ایک آیت کا مذکر الکھا گیا ہے اور ما باقی آیات کے صرف حوالے لکھے گئے ہیں۔(۱) والله یرزق من من تیشاء بغیر حساب ن (البقر ہ ۲۱۲) مطلب یہ کہ "اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔" (۲) بہی پورے الفاظ سورہ نورکی آیت نمبر ۲۸ کے ہیں (۳) آل عمران ۲۷ (۲) آل عمران ۲۵ (۵) الزمر ۱۵) الزمر ۱۵) المؤمن ۲۰ ا

حسابُ رزق ویتا ہے۔ "(۲) یہی پورے الفاظ سورہ نورکی آیت نمبر ۲۸ کے ہیں (۳)

آل عمران ۲۷(۲) آل عمران ۲۸(۵) ص ۱۹۹۹) الزمر ۱۰(۵) المومن ۲۰=

الله کا فرمان که "حساب ہمارے فصہ " یک بعض آیتوں میں اللہ نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ حساب لینا ہمارے فصہ " یک بعض آیتوں میں اللہ نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ حساب لینا ہمارے ذم ہے۔ (۱) ---- فَانَّما عَلَیْ کُ الْبَلاغُ وعَلَیْنا المِحساب ک "(الرعد ۲۲) یعنی "پی بے شک آپ پر (پیغامِ خدا) جہنی تا ہا اور ہم پر حساب لینا ہے۔ "(۱) ثم اِنْ عَلَینا حساب کا تذکرہ آیا ہے۔ "(۲) ثم اِنْ عَلینا حساب لینا ہے۔ "علاوہ آزیں ان آ بیا میں بھی مفہوم یہ ہے کہ " پھر بے شک ہم پر ان کا حساب لینا ہے۔ "علاوہ آزیں ان آ بیا میں بھی حساب کا تذکرہ آیا ہے۔ (۳) الانبعاء ۱۹(۱) الانبعام ۱۹(۱) النبا ۱۳۹(۱) الطلاق حساب کا تذکرہ آیا ہے۔ (۳) الانبعاء ۱۹(۱) الانبعام ۱۹(۱) النبا ۱۹(۱) الطلاق کے کا کیالکو لیٹر کی لیجاد پیسب سے پہلا کیالکو لیٹر فرانس سے ریاضی داں ، سائنس داں کیالکو لیٹر کی لیجاد پیسب سے پہلا کیالکو لیٹر فرانس سے ریاضی داں ، سائنس داں

اور فلاسفر "بلیزپاسکل "(Blaise Pascal) نے آج سے ساڑھے تین سو سال قبل ۱۹۲۲ء میں بنایا۔ ستر صوبی صدی کی یہ ایجاد نقیناً حیرت کا باعث تھی جب بلیز پاسکل نے آٹو میٹک کیالکولیٹر بنایا تھا۔اس ایجاد کے ۲۸سال بعد ۱۹۷۰ء میں جرمن کے

ایک ریاضی داں نے بلیز پاسکل کے کیا کولیٹر کی مدد سے نیاآلہ ایجاد کیا جس کا نام

"گاف فرڈولیم وان لیب نز" (Gott fried wilhelm von leileniz) تھا۔

اس کے بعد سے ایک سوسال سے زائد عرصے تک مختلف ممالک کے مختلف ریاضی دانوں اور سائنس دانوں نے متذکرہ بالا دو کیالکولیٹرز میں کی بیشی کر کے نئی نئی شکلیں دیں ۔اٹھارویں صدی کے وسط میں منطق (Logic) کے ایک پروفسیر اور ریاضی داں (Mathamaticion) جارج بول (George Boole) منطق اور حساب میں نئی نئی باتیں اور نئی نئی شکلیں عوام کے سلمنے پیش کیا جو اس کے نام اور حساب میں نئی نئی باتیں اور نئی شکلیں عوام کے سلمنے پیش کیا جو اس کے نام اور جو لین الجبرا (Boolean Logic) اور بولین الجبرا Algebra) سے شہرت پائیں ۔جارج بول کے ان دونوں طریقوں کو کیالکولیٹر میں اینالیا گیا۔

کیالکولیٹر کے استعمالات ﷺ کیالکولیٹر کو نمپوٹنگ مشین Computing) (Machine) اور كاؤ تثنَّك مشين (Accounting Machine) مجمى كما جا تا ہے کیوں کہ یہ ہندسوں کو شمار کرتاہے اور حساب کرتاہے۔ تاج پیشہ افراد حساب کرنے کے لئے اسے استعمال کرتے ہیں ۔انجینئرس کسی بلڈنگ کی تعمیر کے وقت اس سے مدولیتے ہیں ۔سائنس دانوں کو حساب کے سلسلے میں کیالکولیڑ بہت فائدہ دیتا ہے ریاضی کے کئی مستلے اس سے حال کئے جاتے ہیں ساعداد و شمار کرنے والوں کو حساب میں اوسط نکالنے یا قیصد معلوم کرنے اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے ۔ ان لو گوں کے علاوہ کئی افراد معمولی حساب کرنے ، جمع یا تفریق کرنے ، ضرب یا تقسیم کرنے کیالکولیڑھے ی کام لیتے ہیں موجودہ دور میں تمام کیالکولیٹرز الکڑانک سے کام کرتے ہیں ۔ حساب کاکام الکٹرانک سر کٹس (Circuits) کے ذریعہ خود بخود ہو تا ہے ۔ حساب کے سادہ طریقوں کے علاوہ بعض بیجیدہ مسائل بھی کیالکولیٹر انجام دیتا ہے۔۔۔۔۔ کیالکولیٹر کے کئی ماڈلس میں حافظہ (Memory) بھی ہو تاہے جس میں بے شمار ہندسے اور مسلے حل کرنے کے لئے ہدایات ہوتی ہیں جس سے حساب کیا ہوا ہندسہ آئندہ کے لئے محفوظ ہوجا تاہے۔اور اس کو کبھی بھی معلوم کیا جاسکتا ہے۔ کیالکولیٹر کے اقسام کے کیالکولیٹر کے دو بڑے اقسام ہیں (۱) ڈسک ماپ الکٹرانک کیالکولیٹر لیعنی میز پر رکھا جانے والاجو بڑی سائز کا ہوتا ہے اور آفسوں ، اسکولوں اور فیکٹریوں میں استعمال کیاجاتا ہے ۔گھروں میں بھی اسے بآسانی استعمال کرسکتے ہیں ۔ (۲) ہینڈ ہیلڈ کیالکولیٹر ۔ یعنی ہاتھ میں رکھا جانے والا ۔ اسکو پاکٹ کیالکولیٹر بھی کہتے ہیں ۔ موجودہ دور میں اسکو بہت زیادہ افراد استعمال کرتے ہیں ۔ کیالکولیٹر بھی کہتے ہیں ۔موجودہ دور میں اسکو بہت زیادہ افراد استعمال کرتے ہیں ۔ اس کا سائز ہتھیلی برابریا ہتھیلی سے کم ہوتا ہے ۔ تاجر پیشہ اور سفر کرنے والے افراد کے لئے بہت کارآمد ہے ۔ (۳) پروگرام والا کیالکولیٹر ۔ پرسنل کمپیوٹر کی طرح یہ کیالکولیٹر مختلف حسانی مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے اور مشکل ترین مسئلے بھی

ياكٹ كيالكوليىركى تقصيل 💃 پاك كيالكوليز ميں عموماً بيس تا بجيس بنن ہوتے ہیں ۔ہر ہندے کا ایک بٹن ہو تاہے۔ہندسوں کی ترتیب عموماً صفرے شروع کی جاتی ہے جو سب سے بنیچ ہو تا ہے اسکے اوپر کی لائین میں تین تین ہند سے ہوتے ہیں ا کیب جانب حساب کی چار اہم علامات ہر ا کیب بٹن پر درج ہوتی ہیں بیعنی جمع (+) ، تفریق (-) ، ضرب (x) اور تقسیم (ب) ، ان کے علاوہ دیگر علامات یہ ہوتے ہیں مساوی (=) ، فیصد % ، جزر (-٧) میموری کے تین یا چار بٹن ہوتے ہیں - میموری جمع کرنے (+M) ، میموری سے تفریق کرنے (-M) ، میموری محفوظ کرنے ، (MR) میموری محفوظ کرنے (MC) ایک بٹن پر میوزک کی علامت (ماس) بن ہوتی ہے۔اسے دیائیں تو ہریٹن پر آواز آتی ہے جو اِس بات کو ظاہر کر تی ہے کہ بٹن صحح د با یا گیا ہے ۔ کیالکولیٹر کھولنے On اور بند کرنے Off کے دو بٹن الگ ہوتے ہیں . بٹنوں کے اوپر مستطیلی خانہ شیشے یا پلاسٹک کاہو تا ہے جبے اسکرین کہتے ہیں جس میں آت ہندے ایک کے بازو ایک حساب کئے جاسکتے ہیں ۔ پاکٹ کیالکولیٹر سورج کی روشنی سے یا بٹن سیل سے چلتے ہیں ۔ رات میں میوب لائیٹ کی روشنی میں کام نہیں کرتے بلب کی روشنی میں کام کرتے ہیں ۔(اَ باؤٹ کمپیوٹر) ۔ وِ سک ماب کیالکولیٹر 🐉 دسک ماپ الکڑانک کیالکولیڑ به نسبت پاک کیالکولیٹر کے بڑا ہو تا ہے ۔اور یہ بھی سورج کی روشنی اور بیٹری کے سیل سے چلتے ہیں سیل نکال دیں تو رات میں کام نہیں کرتے الدتبہ بلب کی روشنی میں کام کرتے ہیں ۔ سب سے اوپر سورج کی روشن سے چارج ہونے کا خانہ ہو تا ہے اس کے نیچے اسکرین شیشے یا بلاسٹک کا ہو تا ہے جس میں بارہ تا سولہ ہند سے ایک کے بازو ایک حساب کئے جاسکتے ہیں ۔اس میں بٹنوں کی تعداد پچیس سے پچاس تک ہوتی ہے جو انجینیرنگ میں زیادہ کام آتے ہیں ۔ پاکٹ کیالکولیٹر کے تمام بٹنوں کے علاوہ دیگر بٹنوں کی تفصیل یہ ہے Erase کا بٹن اس وقت استعمال کیاجا تاہے جب کہ اسکرین پر کوئی ہند سہ غلطی سے آگیا ۔ یہ بٹن دبانے سے وہ ہند سہ مٹ جا تا ہے بھر اسکی جگہ کوئی صحح ہندسہ لکھ سکتے ہیں ۔الک بٹن - / + کاہو تا ہے ۔اگر کوئی ہندسہ منفی سے کم میں ہو تو اس کو دباتے ہیں ۔ میموری کے چار بٹنوں کے علاوہ مزید تین الگ بھی ہوتے ہیں جس کو زائد حافظہ (Additional Memory) کیا جاتا ہے۔ ایک بٹن دو صفروں کا ہوتا ہے اگر ایک دم دو صفر استعمال کر عاہو تو بجائے ایک صفر کا بٹن د بانے کے اسے دبایاجائے تو اسکرین پر دو صفر آجاتے ہیں ۔ان کے علاوہ مزید بٹن ان ناموں کے ہوتے ہیں ac - Ic - gpm - ex - ان کااستعمال عام طور نہیں کیاجاسکتا صرف انجینیئرس ہی انھیں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجمید میں جمع ، تفریق ، ضرب اور تقسیم 🐉 حساب ی بنیادی باتیں چار ہیں جمع ، تفریق ، ضرب اور تقسیم سان چاروں کا تذکرہ قرآن کی ہیں سے زائد آیات میں ملتا ہے۔ بہاں مثال کے طور پر ہرا مک کی دو دو آیات لکھی جاتی ہیں ۔ (الف) جمع = صِفرے لے کر گنتی کے اختتامی ہندہے تک کم سے کم دو ہندسوں کو ملانے کا عمل جمع کہلاتا ہے۔ دویے زائد کئی ہندسوں کو ملانا بھی اس میں شامل ہے (۱) ارشاد بارى تعالى ، "فَمَنْ لَم يَجِدْ فَصِيامُ ثَلْتُهُ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعة إذا آ رَ جَعْتُم تِلكَ عَشَرَة كامِلة "-- النه (البقرة ١٩٦) آمت كأس عكر عكا مطلب میہ ہے کہ "اور الرغم نہ پاور مربانی ، تو سوزے نج کے زمانے میں رہواور سات روزے گر توٹے کے بعد رہو سیہ پورے دس (روزے) ہوگے ۔"اِس ایسے میں حین اور سات کو جمع کرنے پر حاصل جمع دس ہوتا ہے ۔(۲) وہ عد نا مَو لیے ثَلْثِينَ لِيلَّهُ وَانْمَمْنُهُ ابْعُشُر فَتَمَّ مِنْقَاتَ رَبُّهُ أَرْبَعِينَ لَيلة "---(الاعراف ۱۳۲) آیت کے اس حصے کامفہوم یہ ہے کہ "اُور ہم نے مولیؓ کو تنیں اوں کے ہے ( کوہ ِطور پڑ) بلایااور (بعد میں) دس دنوں کااضافہ کیاا سے حرح ان کے رہیں 🕅 🖔 مقرر کی ہوئی مدت چالیں راحیں ہو گئیں ۔" اس میں تیس اور دس کو جمع کر ہے ﴿ حاصل جمع چالسیں ہو تاہے۔

(ب) تفریق = بڑے ہندہے میں سے چھونے ہندے کو منہاکر ناتفریق ہا تا ہے ۔(۱) الله تعالى كاارشاد ﴾ "ولَقَد أرْ سَلْنانُوْ حاَّانِي فُومِهِ فَلْبِثُ فِيهِمِ النَّ سُنتِياً لَا خَمْسِنَنَ عَاماً "---- النح (العنكبوت ١٣) يعني اور الديم تعميق أم في نوخ کو ان کی قوم کی طرف جھیجا اور وہ پچاس برس کم ایک ہزار سال ان ہے در میان رہے۔ ایک ہزار میں سے بچاس تفریق کرنے پر حاصل تفریق نو سو پچاس سال ہوتی (٢) "إِنْ عِدَةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْتَاعِشَرُ شَهْرِ أَ فِي كِتُبِ الله يَومَ خَلَقَ الشَّمُوٰ تِ وَالْأَزُ ضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ "---- الَّهَ (التُّوبِهُ ٣٣) مطلب یہ کہ " بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس بارہ مہینے ہے اللہ کی کآ ۔ میں اس دِن سے جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ان میں چار مہینے احتراب اللہ ہیں۔" بارہ کے ہندہے میں سے آٹھ مہنا کر دیں تو حاصل تفریق چار ہو تاہے۔ (ج) ضرب = الي مندس كو دوسرے مندسے سے ضرب دينا عمل ضرب كر لكا فيد

ایں میں کسی بھی چھوٹے ہندے کو بڑے سے ضرب دیاجا تا ہے۔(۱) قرآن مسم میں 📖

جل جلالہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تواب کو اس مثال ۔ اس استا

جس میں ضرب کا عمل ہے " مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ إِلْمُوالَهُم فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ إِنْبَتَتْ سَنِعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِّيانَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضُعِفُ إِن تیشاء والله واسع علیم ۵ "(البقرة ۲۶۱) آیت کا مطلب یہ ہے کہ "ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں ایسی ہے جسے ایک دانہ بو یاجائے اور اس میں سات شاخیں نکلیں اور ہر شاخ میں سووانہ ہوں۔ اور الله جس کے جمل کو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے اور الله وسعت والاعلم والا ہے۔ "اس مثال میں جمع ورضوں دو عمل ایک ساتھ آئے ہیں۔ ایک دانے سات شاخیں نکلنا یعنی میں جمع سات ہوا۔ پھر ہر شاخ میں سو دانے لگنا یعنی سات ضرب سو کا حاصل ضرب ایک جمع سات ہوا۔ پھر ہر شاخ میں سو دانے لگنا یعنی سات ضرب سو کا حاصل ضرب سات سو ہوا۔ (۱ لا نعام سات سو ہوا۔ (۱) مَنْ بِحَامُ بِالْحَسَنَةُ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالُها "۔۔۔۔ النے (الانعام سات سو ہوا۔ (۲) مَنْ بِحَامُ بِالْحَسَنَةُ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالُها "۔۔۔۔ النے اس کے مانند سات سو ہوا۔ (۲) مِنْ بِحَامُ بِالْحَسَنَةُ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالُها اس کے لئے اس کے مانند دس (نیکیاں) ہیں۔ "ایک نیکی کا اجر دس گنا بیان کیا گیا یعنی ایک کو دس سے ضرب دس ہو تا ہے۔ دیں تو حاصل ضرب دس ہو تا ہے۔

(ع) تقسیم = تفریق کی طرح کسی بڑے ہندے کو چھوٹے ہندے سے منقسم کرنے کا عمل تقسيم كهلاتا ہے - تقسيم ہونے والا ہندسه بڑا اور تقسيم كرنے والا ہندسه چھوجا ہونا ضروری ہے۔اللہ نے ایمان والے مجاہدین کی قوت کے کافروں کے مقابلے میں الدازه كرنے كو دو آيات مين دو الگ ہندسوں سے ظاہر كيا ہے ۔(۱) " يَأْيُعُوا النَّيْمِيْ حرَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنُ مِنْكُمُ عِشْرُ وُنَ صَبِرُ وُنَ يَغُلِبُوا مِاتُّنُّينَ وَالَّهُ يَكُنَّ مِّنكُمْ مِانَّةً يَغْلِبُوا ٱلْفَاْمِنُ الَّذِينَ كَفَرُّ وَا بِٱنْهُمُ قُومَ ۗ لا يُغَقَّمُونَ ٥ " (الانفاك ٦٥) آيت كامفهوم يه ٢ كه "ال ني امومنون کو جنگ پر ابھارئیے ۔ تم میں سے اگر بیس افراد صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو (كفار) برغالب آئيں گے اور اگرتم ميں الك سو افراد اليے ہوں تو كافروں ميں سے ا کی ہزار پر غالب رہیں گے ۔ کیونکہ وہ قوم ایسی ہے جو سمجھ نہیں رکھتی ۔"اس آیت میں الله تعالی نے بیس مسلمانوں کو دوسر کفار پر فالب قرار دیا۔ اگر دوسو کو بیس سے تقسیم کریں تو حاصل تقسیم دس آتا ہے بعنی ایک مسلمان دس کافروں پر غالب آسكتا ہے مزيد وضاحت كے لئے الك سو مسلمانوں كو الك ہزار كافروں پر غالب

فرمایا۔ یہاں بھی اگر ایک ہزار کے ہندہے کو ایک سوسے تقسیم کریں تو حاصل تقسیم دیں ہی آیا ہے ۔ سورہ انفال کی چھیاسٹھویں آیت میں بھی تقسیم کا مذکرہ ہے۔ كيالكولييراور كمپيوٹر ميں جمع، تفريق، ضرب اور تقسيم ﴿ كياكوبيرْيا کپیوٹر کے کی بورڈ (Key Board) میں آن (On) کا بٹن آہستگی سے دبائے پر اسکرین پر صفر (Zero) و کھائی دیتا ہے۔ اگر جمع کر ناہو تو مطلوبہ بڑے ہندسوں ے بٹنوں کو دیائیں اور اسکے بعد جمع (+) والے بٹن کو دیائیں ٹھرسابقہ ہندسوں میں جو ہند ہے جمع کر ناہوں باری باری ان کو د بائیں اپنا جواب حاصل کرنے کے لئے مساوی (=) کے بٹن کو دیائیں تو اسکرین پر حاصل جمع آجا تا ہے۔مثال کے طور پر اگر ۸۷ کے ہند سے میں ۹۲ کا ہند سه جمع کر ناہو تو پہلے ۷ کا بچر ۸ کا اور بچر ۲ کا بٹن دبانا چلہئے پھر جمع (+) دیائیں سیدبٹن سائز میں دوسرے بٹنوں سے د گناہو تا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ حساب میں مختلف گنتی کاحساب کرنے بار بار اسکو د بانا پڑتا ہے۔ جمع کا بٹن د بانے کے بعد 4 کااور کیر ۲ کا بٹن د بائیں لیکن اب بھی حاصل جمع نہیں آئے گا۔جب مساوی (=) کا بٹن د بائیں گے تو حاصل جمع ۸۷۸ اسکرین پر نظر آئے گا۔ اگر جمع کرنے کے ہند سے لائین میں کئ ہوں تو ہر لائین کے ہندسوں کے بٹن دباکر جمع (+) کا بٹن د باتے رہیں ۔آخر میں مساوی (=) کا بٹن د بانے پر کئ ہندسوں کی حاصل جمع پردے پر نظرآئے گی ۔اسی طرح تفریق کر ناہو تو پہلے بڑے ہند سے کے بٹنوں کو د باکر تفریق (۔) کا بٹن د بائیں گیر چھوٹے ہندسے کے بٹنوں کو دیا کر مساوی (=) کا بٹن دیاسی -پردے میں حاصل تفریق کا ہند سہ آجائے گا۔ایسے ہی ضرب اور تقسیم کا عمل سیحسیں۔ جمع کے عمل یں کئی ہندسوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں مگر ہر بار جمع (+) کا بٹن د بانالاز ہی ہے ورید صحیح حاصل جمع نہیں آئے گی لیکن تفریق اور تقسیم میں چونکہ دو ہی ہند سے ہوتے ہیں اور دونوں میں بھی پہلا ہندسہ بڑااور دوسرا چھوٹا ہو تا ہے اس لیے کوئی الحمن نہیں ہوتی اس طرح ضرب میں بھی دو ہی سندسے ہوتے ہیں اور دونوں برے یا چھوٹے ہوسکتے ہیں اس لئے ضرب کے عمل میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی

جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم میں سے کوئی ایک مطلوبہ ہند سس پردے پر آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ دو سرا حساب کرنے کے بعد چر ہی ہند سہ قائم رہے تو + M کا بٹن دبائیں یہ ہند سہ یادداشت میں محفوظ رہے گا۔ دو سرے کئ حسابات کرنے کے بعد پچر مطلوبہ ہند سہ آپ کو درکار ہو تو صرف MR ملا کا بٹن دبائیں تو مطلوبہ ہند سہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن یہ مطلوبہ ہند سہ اس وقت تک کیالکو لیڑ کے آخر میں قائم رہتا ہے جب تک آپ کیالکو لیڑ کے آخر میں قائم رہتا ہے جب تک آپ کیالکو لیڑ کے آخر میں بٹن کو دباکر اسے بند نہ کر دیں ۔ Off کے بعد یاداشت مٹ جاتی ہے ۔ اگر یادداشت کے مطلوبہ ہند سے میں سے کچھ تفریق کر ناہو تو تفریق والے ہند سے کے بٹن یادداشت کے ہند سے میں سے کچھ تفریق کر ناہو تو تفریق والے ہند سے کے بٹن یادداشت کے ہند سے میں سے تفریق ہوجا تا ہے۔ دبا کر اپنا مطلوبہ ہند سے پرد کے بڑا ہے اور محفوظ ہوجا تا ہے۔

الله تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے ﷺ الله تعالیٰ کے بارکت آسماء حسیٰ میں ایک نام ہے " الحقیقی الله حسیٰ میں حساب لینے والا و و مرے معنی ہیں کافی ہونے والا و سلے معنی کے لحاظ سے میں آیات قرآن مجید میں ہیں ہیں الله مینی کے لحاظ سے میں آیات قرآن مجید میں ہیں ہیں الله مینی کے لحاظ سے میں آیات قرآن مجید میں ہیں ہیں الله میر چیز کا کان علیٰ کُلِّ شَی اِ حسیب لینے والا ہے۔ " (۲) " وَ کُفی بالله حَسِیْباً ۵ " (الاحز اب ۲۳) مطلب یہ کہ " اور کافی ہے الله تعالیٰ حساب لینے والا (۳) آیت کا بہی فکر اسورہ نسائی کے مطلب یہ کہ " اور کافی ہے الله تعالیٰ حساب لینے والا کے ہیں ۔ چھٹی آیت میں بھی ہے ۔ ان تین آیات میں " حَسِیْبْ " بمعنی حساب لینے والا کے ہیں ۔ الله تعالیٰ بروز حشر لینے تمام بندوں کے اعمال کا حساب لینے والا اور اعمال کے لحاظ سے بندوں کو بخت میں واخل کرے گایا جہنم میں ڈالے گا۔ بعض علماء کے مطابق حکیب بندوں کو بخت میں داخل کرے گایا جہنم میں ڈالے گا۔ بعض علماء کے مطابق حکیب کے یہ معنیٰ بھی ہیں کہ وقت واحد میں تمام مخلوق کا حساب لینے والا اور اس خاص صفت کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی متصف نہیں ہو سکتا۔

عذاب میں بسکا کر دے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔"

اللہ تبارک تعالیٰ کے مرکب ناموں میں ایک نام " مُرِیْعُ الْجِساب " ہے یعنی بہت جلد لینے والا یابہت جلد شمار کرنے والا ۔ قرآن حکیم میں یہ مرکب نام آتھ آیات میں ہے ۔ (۱) " ۔۔۔۔۔ واللہ سر ڈیٹ الْجِساب (آل عمر ان ۱۹۹) یعنی " بے شک اللہ علم حساب لینے والا ہے۔ " (۲) بہی بیان سورة ابراہیم آیت اله میں ہے۔

(۳) یہی بیان سورة المومن آیت عامیں بھی ہے (۲) یہی بیان آل عمران کی آیت نمبرا میں بھی ہیں (۱) "وَاللّٰهُ سَرِیْعُ مِیں میں بھی ہیں (۱) "وَاللّٰهُ سَرِیْعُ الْجِسَابِ اللّٰهِ علد حساب لینے والا ہے۔ " (۱) یہی الفاظ سورة النور کی آیت نمبر ۲۹ میں بھی ہیں (۸) "۔۔۔۔ وَهُو سَرِیْعُ الْجِسَابِ نَنْ اللّٰهِ علد حساب لینے والا ہے۔ " (۱) یہی الفاظ سورة النور کی آیت نمبر ۲۹ میں بھی ہیں (۸) "۔۔۔۔ وَهُو سَرِیْعُ الْجِسَابِ نَنْ اللّٰهِ علا حساب لینے والا ہے۔" (۱) یہی الفاظ سورة النور کی آیت نمبر ۲۹ میں بھی ہیں (۸) "۔۔۔۔۔ وَهُو سَرِیْعُ الْجِسَابِ نَنْ وَالا ہے۔" (۱) سے " (الر عد ۲۱) یعنی "اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔" (۱) سے " (الر عد ۲۱) یعنی "اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔" (۱) " وَاللّٰهُ سَرِیْعُ الْجِسَابُ نَامُ وَالْلَٰہِ سَرِیْعُ الْجِسَابُ نَامِ وَالْلَٰہِ مِیْنَ وَالْلْہِ ہِیْنَ اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔" (۱) " وَالْمُ اللّٰہِ مِیْنَ اللّٰہِ وَالْا ہے۔" وَالْمُو سُرُیْنَ مُورِیْنَ اللّٰہِ عَلَٰمُ کَامِنْ اللّٰہِ وَالْلَٰہِ عَلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمِ عَلَٰمُ وَالْلَٰمِ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمِ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَاللّٰہُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلُمُ وَالْلُمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلِمُ وَالْلَٰمُ وَالْلُمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَاللّٰمِ وَالْلَٰمُ وَالْمُورُورُ وَالْلُمُ وَالْلُمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلُمُ وَالْلُمُ وَالْلُمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلُمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلَٰمُ وَالْلُمُ وَالْلُمُ وَالْلُمُ وَالْلُمُ وَالْلُمُ وَالْلُمُ وَالْلُمُونُ وَالْلَٰمُ وَالْلُمُ وَالْلَٰمُ وَالْلُمُونُ وَالْلَٰمُ وَالْلُمُ وَالْلُمُ وَالْلُمُونُ وَالْلُمُونُولُورُ وَالْلُمُونُ وَالْلُمُونُ وَالْلُمُونُ وَالْلُمُونُ وَالْلُمُ وَالْلُمُونُ وَا

الله على بخلاله كے مركب اسماء ميں الك عام "أمرَعُ الحاسِيْنَ " بھى ہے جس كے معنى ہيں "حساب لينے والوں ميں سب سے جلد ياسب سے حيز۔" الك آيات ميں يہ عام ہ (ا) ثم "رُدُّ وَا إِلَى اللهِ مَوْلَهُمُ الْحَقَّى إِلَّا لَهُ الْحَكُمُ وَهُوَ اَهْرَ عَلَمُ الْحَقَى إِلَّا لَهُ الْحَكُمُ وَهُوَ اَهْرَ عَلَمُ الْحَدِيْنَ وَ اللهِ مَوْلَهُمُ الْحَقَى إِلَّا لَهُ الْحَكُمُ وَهُوَ اَهْرَ عَلَم اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

و اول یک مسبح کرہ۔ کیالکولیٹر اور کمپیوٹر میں حساب بہت تیز ہو یا ہے ، ادپر کی محلف آیتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت جلد اور بہت تیز حساب لینے والا ہے۔
مہاں یہ سوال ہیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے میدان میں ہر نبی کی امت کے لوگ جمع
رہیں گے۔ حفرت آدم سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جتنے نُفوس اِس دنیا میں
پیدا ہوئے سب وہاں دوبارہ زندہ کر کے جمع کئے جائیں گے جن کی تعداد اُربوں،
کھربوں سے بھی زائد ہوگی اور اُن سب کا حساب اللہ کتنی جلدی میں لے گا ؟اس سوال
کو سمجھنے کے لئے کیالکولیٹریا کمپیوٹر کو اپنے سلمنے رکھیں اور مختلف قسم کے حسابات
کرتے جائیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کیاکولیٹریا کمپیوٹر میں حساب کتنی جیزی
سے ہوتا ہے۔ ذیل میں الگ الگ کچھ مثالیں دی جاتی ہیں۔

(۱) جمع = جمع کا کوئی معمولی سوال ہویا پیچیدہ سوال ہو ۔ کمپیوٹر میں جمع کا عمل تیزی سے انجام پاتا ہے اور حاصل جمع چند سکنڈز میں معلوم ہوجاتی ہے ۔ مثال کے طور پر ذیل کے ہند سوں کو جمع کیجئے۔

اریانی کی سائسل جمع یہ ہوتی ہے۔ ایپ طور پر جمع کرنے میں مکمل ایک منٹ صرف ہوتا ہے جبکہ یہ جمع کم پیوٹر پر کرنے سے آدھے منٹ میں مکمل ہوجاتی ہے۔ ان کی چوٹے اور پر جمع کرنے میں مکمل ہوجاتی ہے۔ ان کی چوٹے اور پر سے براے ہندسوں کی جمع دس تا بیس سکنڈ میں ہوجاتی ہے اور کمپیوٹر یا کیا کو لیڑ کے اسکرین پر حاصل جمع و کھائی ویت ہے۔

(۲) تفریق = تفریق کا کوئی بڑا ہند سہ ہو تو بھی کمپیوٹر بہت جلد حاصل تفریق کو بتا دیتا ہے ۔ جیسے ۳۷۰۴۰۵۳ – ۲۲۸ ۹۷۵۳ – ۹۷۵۳۰۳ – ۵۰۲۲۸۱۱۳ میں طور پر تفریق کرنے میں پسر رہ سکنڈ لگتے ہیں اور کمپیوٹر میں صرف ایک سکنڈ میں ہوتا ہے ۔

(۳) ضرب = اس طرح ضرب کا کوئی بڑے سے بڑا ہند سہ ہو تو بھی کمپیوٹر پر ہوں سے حاصل ضرب دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً ۲۹۲۸ × ۲۹۲۰۵ = ۲۰۰۲۱۱۲۰ ۔ پاکٹ لیالکو لیئر میں پردے پر صرف آکٹے ہندسوں کی گنجائش رہتی ہے اس لئے اگر حاصل ضرب زیادہ ہوجائے تو اعشاریہ سے حاصل ضرب معلوم ہوتا ہے جسیے ۸۲۲۰۵ پر

### - ۱۱۸۲ ; ۹۱۳ E = ۲۵۳۰۲۹۲ مرب کاعمل ایک سکنڈ میں انجام پاتا ہے۔

(۳) تقسیم = تقسیم کابڑے سے بڑا ہندسہ بھی کمپیوٹر پر بہت جلد معلوم ہوجاتا ہے ۔ مثال کے طور پر ۵۳۳۸ ÷ ۵۲۳۲۱ = ۹۲۵۳۲۱ - ایک سکنڈ میں حاصل تقسیم معلوم ہوجاتی ہے

(۵) کسی ہند سے کا جُرْر نکالناہوتواس ہند سے کواسکرین پرلائیں پر جزر کا بٹن دبائیں ایک سکنڈ میں اس ہند سے کی جزر اسکرین پر معلوم ہوجاتی ہے۔ مثلاً ۲۵۴کا جزر ، یہ ہے۔ ۲۵۶۵۲۳۳۳۔

کیالکولیٹر اور کمپیوٹر بہت کم وقت میں حساب سے مختلف اقسام کے جوابات مہیا کرتا ہے ۔ اِس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے دماغ کو بہت آرام ملتا ہے جبکہ بچیدہ یا طویل حساب دماغ کو تھادیتا ہے ۔ دوسرافائدہ یہ ہے کہ وقت کی بچت ہوتی ہے ۔ جو کام منٹوں میں ہوتا ہے وہی کام کمپیوٹر چند سکنڈز میں انجام دیتا ہے ۔ جب انسان کا بنایا ہوا مشین بہت تیز حساب کرتا ہے ۔ تو انسان کو دماغ عطا کرنے والا یرور دگار کتنا جلد حساب کرے گائی سے اندازہ لگالیں ۔







### (Disk) ماليا العال الماليا (٢)

| مز         | عنوانات                                        | انثان<br>سلسله | سخد | عنوانات                                | 25-                                    |
|------------|------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b></b>    | ائلال صالحه كاثواب قرآن مجيد ميس               | ۲۱             | ۳۲  | <sup>کر</sup> اما کا تبین              | j                                      |
| اه         | اعمال صالحه كاثواب احاديث شريفه ميس            | iz             | r2  | الله بھی کا تب ہے                      | . !                                    |
| 24         | اعمال قبيحه                                    | 14             | ۲۷  | -<br>تنابیا <sup>اعما</sup> لنام       | r                                      |
| C.P        | ائمال قبيحه كاعذاب قرآن عكيم ميں               | 19             | يم  | نامهٔ اعمال کا مقام                    | ************************************** |
| <b>a</b> a | ائلال قبيحه كاعذاب احاديث شريفه مثل            | ۲۰ 🛶           | PM. | نامة اعبال سيده يعم اما مين بالتحد مين | ٥                                      |
| 24         | جىلمانون اورغىر مىلىون <u>كے اعمال میں فرق</u> | ri             | тл  | كناب والول كالمرا                      |                                        |
| 24         | ایک دن کے نیک اعمال اور اُن کی جزا             | rr             | ۲٠  | سناب كاطول وعرص كتنا موكا؟             | 45                                     |
| ٧٠         | ويگرا ممال كاثواب                              | rr             | d   | ا خیر وکریے والی سینوں کے اقسام        | ^ 1                                    |
| ٦.         | بھے کے دن کا تواب                              | ۲۳ .           | ८८  | (مرکد کے اقعام                         | 9                                      |
| 41         | ر مضان المبار ب كاثواب                         | ro             | 76  | ئەن، ئىم نى، ئى نى اوراس، ئى قى تىفىيل |                                        |
| 44         | ایک دن کے برے اعمال اور ان کی سزا              | FY             | 47  | أييز دوركب كااستعالي                   | 11 1                                   |
| 43         | و بگراعمال کامذاب                              | 74             | 44  | فهر ست اور ذي طي منوانات               | IP .                                   |
| 44         | كبيوثر من يادواشت كى حفاظت نور                 | 71             | وزد | یڑے عنوان کی تعصیل                     | 10                                     |
|            | بإدواشت مناوينا                                |                | (A  | نما اور ذبک                            | 16. L                                  |
|            |                                                |                | ζ٨, | المال صالحه                            | 10                                     |

### (r) كتاب ياأعمال نامه (DISK)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے " یو تَمْینٰدِ یَصُدُرُ الْنَاسُ اَشْتَاتَالْیَرُ وَا اَعْمَالُهُمْ ٥ " (الزِلزَالِ ٦) یعنی اس دن (قیامت کے دن) لوگ مخلف بناعتیں ، وکر (میدان حضرمیں) پلٹیں گے تاکہ لینے اعمال دیکھ لیں اللہ رب العرت نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور لینے نبی سرور کون و مکال حضرت محمد مصطفیٰ صلی نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور لینے نبی سرور کون و مکال حضرت محمد مصطفیٰ صلی النہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ مجھادیا ہے کہ دنیاوی زندگی اچھے اعمال کرنے کے لئے ہے گویا دنیا عمل کا مقام ہے یہاں ہرانسان کو نیک اعمال انجام دینے چاہئیں ان اعمال کا بدلہ جزاء یاسزاکی صورت میں میدان حضر میں نکلے گا۔اس شعر میں بالکل کے کہا گیا گ

نتیجہ اس کا کیا نظے خدا جانے قیاست میں ؟

یہاں سے اب تو جاتے ہیں ہم اپنا امتحال دے کر (ہادی)

الند جل جلالہ نے سورہ کہتنے میں فرمایا کہ " ایمان والے اور نیک اعمال انجام

دینے والے بہترین مخلوق ہیں ۔ان کی جزاء الند کے پاس یہ ہوگی کہ انھیں الیمی جنتوں

میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچ سے نہریں بہتی ہوں گی ۔وہ ان جنتوں میں ہمیشہ

رہیں گے ۔اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے ۔یہ بہترین بدلہ

اس کے لئے ہے جو اپنے رب سے نوف کر تاہو "(البینہ ع، ۸) اس کے برعکس اللہ نے یہ

اس کے لئے ہے جو اپن رب سے نوف کر تاہو "(البینہ ع، ۸) اس کے برعکس اللہ نے یہ

می فرمایا " بے شک وہ لوگ جو کفر کئے اہل کتاب ہوں یا مشر کین ہوں وہ سب جہنم

گی آگ میں ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہی بدترین مخلوق ہیں "

گی آگ میں ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہی بدترین مخلوق ہیں "

کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں کے اور وہی بدترین مخلوق ہیں "

البتیہ ۲) ۔ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی ادائیگی پر جنتیں اور ان کی تعمیں اور البتیہ کا خوار ہی میں موجود ہے۔

كراماً كاتبين كم برانسان سے (مسلمان ہوياكافر)جو نيك يابد اعمال سرز د ہوتے رہتے ہیں اُن کے لکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے معرز فرشتوں کو مقرر کیاہے۔ارشاد باری تعالى ٤ - "وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحُوفِظِينَ ٥ كِرُ امَّا كَاتِينَ ٥ يَعْلَمُونَ مَالًا تَفْعَلُونَ ٥ " (الانفطار ١٦ تا١٧) ان تين آيات كامطلّب يه ب كه "اور بيشك تھارے پر نگران مقرر ہیں ۔ مکرم لکھنے والے ہیں ۔ تم جو فعل کرتے ہواس کو وہ جلنتے ہیں ۔" اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اللہ نے معرز فرمایا تعنی وہ فرشتے بغیر کچھ کمی یا زیادتی کے تھارے ہر فعل کو لکھتے رہتے ہیں۔ان سے بھول چوک بھی نہیں ہوتی ۔ رسول التد صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه "جب كوئى بچديا بجى پيدا ہوتى ہے تو الله اس کے ساتھ دو فرشتوں کو اور ایک شیطان کو نگا دیتا ہے ۔ (صححین) یہی وہ دو مکر م فرشتے ہیں جو ہرانسان کے نیک اور برے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں ۔ یہ فرشتے چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی سے معمولی میک یا بدعمل کو نوٹ کر لیتے ہیں جسیا کہ اللہ جل جَلَالُهُ نِي نَرِمَا " فَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالُ ذَرُّةٍ خَيْرٌ أَيْرَهُ ٥ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ دَرَّةَ شَرُ أَيْرَهُ ٥٠ "(الزلزال ٨٠٤) يعنى تجرجو ذره برابر نيكي كرے كاوه اس (نیکی) کو دیکھ لے گا(نامۂ اعمال میں) اور جو ذرہ برابر برائی کیاہو گاوہ اس (برائی) کو ( بھی لینے نامة اعمال میں ) دیکھ لے گا۔ "رکر امائ منین سے کوئی چھوٹے ہے چھوٹا نیک یا بدعمل نہیں چھوٹیا ۔وہ ہرعمل لکھتے ہیں ۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھیں کراماً لیعنی مُعَوز ، مکرم اور مُیزرگ فرمایا ، بیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیہ فرشتے نیک یا بد عمل لکھنے میں دیانت کے خلاف نہیں کرتے ۔مرزاغاک نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کماتھا

بگڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا (دیوان غالب) فرشتوں مینی کر اماً کا تبین کے لکھے جانے پر ناحق بکڑے جانے کی بات بالکل نامناسب ہے۔اعمال لکھنے والے فرشنے تو معزز و مکرم ہیں اور ان بزرگ فرشتوں کی تحریر بھی معزز و مگرم ہوتی ہے۔ اگر اللہ عبارک رتعالیٰ آدمی کا عامۃ اعمال لکھنے کے لئے کسی
آدمی کو ہی مقرر کر تا تو آدمی برے اعمال انجام دینے کے باوجود کشنے والے آدمی کو
رشوت وے کر برے اعمال نہ لکھا تا اور سارے نمیک اعمال لکھالیہ تھا۔ اس لئے اللہ
مخرم فرشتوں کو اعمال لکھنے مقرر فرمایا ان فرشتوں کا تذکرہ درج ذیل آیات میں ہے۔
(۱) اور شدنیا یک تنبون ماتھ کرونون (۲) ام یک خشرون اُنا لائست میں ہوتہ ہمارے
فرشتے لکھتے ہیں تم لوگ جو مکر کرتے ہو۔ "(۲) ام یک خشرون اُنا لائست میں ہوتہ ہمار
و ننجو ہم بلی ور سکنا لکہ یہم یک تیک بینون (۱ الز خرف ۸۰) مطلب یہ کہ
"کیا ان لوگوں نے یہ کمان کررکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باحیں اور ان کی سرگوشیاں
نہیں سنتے ہیں یہ ہاں کیوں نہیں (ہم سب سنتے ہیں) اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ

الله مجھی کانب ہے گراماً کا تبین کے لکھنے کے تذکر نے کے علاوہ کچھ آیات میں التد تجل تمجدہ نے لکھنے کی نسبت اپن طرف فرمائی ہے ارشاد پاری تعالیٰ ہے(۱) إِنَّا فَحُنَّ ﴿ نَحُبِي الْمَوْتِي وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُوا وَآثارُ هُمْ وَكُلِّ شَيْءٍ ٱلْحَصِّينَةُ فِي إِمَامٍ ر المربین آن سن ۱۲) بعن بے شک ہم مُردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور میں اور اللہ میں ا ر سارے اعمال) ہم لکھتے ہیں اور جو آثار انھوں نے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں (سارے اعمال) ہم لکھتے ہیں اور جو آثار انھوں نے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں اور ہر چیز ہم ایک کھلی کتاب میں درج کئے ہیں۔"(۲)" کُلّا سَنَکْتُبْ مَالِيَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مُدَّانَ "(مريم ٤٩) مطلب يدكه "بركز نهين عجو كچه یہ کہتا ہے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لئے عذاب میں اضافہ کریں گے۔" (۳) "۔۔۔۔ سَنَكُتُ مَا قَالُوا --- "(آل عمر ان ١٨١) يعني "عنقريب بم لكهيں عجو كچه وه لوك كهتة بين - " (٣) فَمَنُ يُعْمَلُ مِنَ الضِّلِحْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسُعِيهِ وَإِنَالَةَ كُتِبُونَ ٥ "(الأنبياء ٩٣) آيت كامفهوم يه به كه " بس جو نيك ۔ عمل کرتا ہے اور وہ مومن ہو تو اس سے کو شش کی (اعمال کی) ناقدری نہیں ہوگی اور بے شک ہم اے لکھ رہے ہیں ۔"

کتاب لکھنے کے لئے فرشتوں کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے اور وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم خود لکھ رہے ہیں حاس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی تحریر بھی حق ہے اور اس کے فرشتوں کی لکھت بھی حق ہے۔

کتاب یا اعمال عاممہ سید درج بالا اجمال اعمال اور اعمال لکھنے والوں کا تھا۔ جو بات قرآن مجید میں اس عنوان کے تحت کمپیوٹر کے ضمن میں ہے وہ "اعمال نامہ" یا مامہ اعمال ہے۔ جس میں ہر انسان کی ہر نیکی اور ہربدی لکھی جاتی ہے۔ اس کو اللہ تجل تجدہ نے "کتاب "فرمایا ہے۔ اس کا تذکرہ کئی آیات میں ہے۔ تمام آیات اور آیات کے حصے یہاں لکھے جاتے ہیں۔

(١) وتزى كُلِ الْمَهِ جَاثِية كُلِّ الْمُهَ تدعٰي إلى كِتْبِهَا اليَّومُ تُجْزُونَ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ (الْحِاثِيةِ ٨ ٢) آيت كامطلب بيرَ هِي كُهِ "اورْتم ويكفوك كه بهر گروہ گفشوں کے بل گراہوگا۔ ہرامت کو ان کی کتاب (نامة اعمال) کی طرف پکارا جائے گا ۔آج (بروز حشر) تم سب كو بدله دياجائے گاجو تم عمل كرتے تھے ۔" (٢) هٰذَا رِكْتُبَا يِنْطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِ إِنَّا كُنَّانَسَتَسْخُ مَاكُنِّتُمُ تَعْمَلُونَ ٥ (الجاثية ٢٩) يعني يه بماري كتاب بهجو بالكل ع جمار يركواني ديت به سب شک ہم (فرشتوں سے) لکھار ہے تھے جو عمل تم کرتے تھے " (٣) ۔۔۔ وَ نُحْزِحُ لَهُ يُوْمَ التقيمة كتبايلة منشورا " (بن اسرائيل ١١) مطلب يدكه "اور بم قيامت ك ون اس کو تکالیں گے جے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔" (٣) إِقَرَ ٱ كِتَبِكُ كُفَى بِنَفْسِكُ الَّيُومَ عَلَيْكَ حَسِيْبَا ٥ "(بني اسرَ أَثْيَلِ ١٢) آيت كامفهوم بيه ہے کہ "بڑھ این کتاب (عامد اعمال) -آج اپنا حساب کرنے کے لئے توخود کافی ہے۔ (٥) وَلَا نَكُلُّفَ نَفْسًا إِلَّا وَشَعَهَا وَلَدَيْنَا كِتُبُّ يِنْطِقُ بِالْحُقُّ وَهُمْ لَا يِعَلَّ لَمُونَ ٥٠ " (المومنون ٦٢) يعني "اور بم كبي نفس كو اس كي بر داشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ۔اور ہمارے پاس کتاب ہے جو ہر بات کے بتانے والی

ہے۔اور لو گوں پر ظلم نہیں کیاجائے گا۔

عامہ ، اعمال کا مقام یک کوئی انسان جب انتقال کرجاتا ہے تو اس کا عامہ اعمال کہاں رکھا جاتا ہے واس کا عذکرہ بھی بعض آیات میں موجود ہے ۔ سورة المنطقفین میں اللہ تعالی نے نیک اور بدلوگوں کی کتاب کے متعلق اس طرح فرنایا ہے المنطقفین میں اللہ تعالی نے نیک اور بدلوگوں کی کتاب کے متعلق اس طرح فرنایا ہے کہ اللہ اللہ بزار کوئی علین (کی ماعلیون کی کا برگر فوئ کا مطلب میں اللہ اللہ بزار کوئی علین کوئی کا مطلب یہ ہیکہ "ہرگز نہیں ہے شک نیک افراد کی کتاب علین (بڑے ورجے کے لوگوں کے دفتر) میں ہے ۔ اور کیا توجانتا ہے کہ علیون کیا ہے والمی کا کھی ہوئی کتاب ہے ۔ جس کی نگر انی مقرب فرشتے کرتے ہیں ۔ "اس کے برعکس برے اعمال انجام وینے والوں کا مفہوم میز کرہ یوں کیا ہے ۔ آگلا اِن کہ کتب الفی جائے کی مقرب فرشتے کرتے ہیں ۔ "اس کے برعکس برے اعمال انجام وینے والوں کا سیجین کی مقرب فرقوم کی "(المُطففین کے تا آگ) ان تین آیات کا مفہوم سیجین کیا ہے والے کا کھی ہوئی کتاب ہے ۔ اور کیا توجانتا ہے کہ سمین کیا ہے والی کا کھی ہوئی کتاب ہے۔"

نکو کاروں اور بدکاروں کی آیات میں علیین اور سجین دو مقامات کا ذکر ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت میں حضور اقدس صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عسیین ساتویں آسمان پر ہے اور اس سے مراد جنت ہے ۔" حضرت بڑا بن عازب کی روایت میں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" رجین ساتوں زیمنوں کے نیچ ہے اور اس سے مراد جہنم کا گڑھا ہے۔ (تفسیرا بن کثیرپ ۳۰)۔

نامہ ، اعمال سیدھے یا بائیں ہاتھ میں یہ قیامت کے دن کتاب لینی نامہ ، اعمال سیدھے یا بائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ۔ ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ۔ (۱) یوم نُذُعُوا کُلُ اُناس باماوھِمَ فَمَنُ اُوْتِی کِتْبِه بِیمِیْنه فَاولْئِکُ یُقْرَ خُوْنَ کِتْبِهُمْ وَلاَ یظلمُونَ باماوھِمَ فَمَنُ اُوْتِی کِتْبِه بِیمِیْنه فَاولْئِکُ یُقْرَ خُوْنَ کِتْبِهُمْ وَلاَ یظلمُونَ فَتُرُكُونَ کِتَبِهُمْ وَلا یظلمُونَ کِتَبِهُمْ وَلا یظلمُونَ کُونُونَ کِتَبِهُمْ وَلا یکُونُونَ کِتَبِهُمْ وَلا یکُونُونَ کُونُونَ کِتُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کِتَبِهُمُونَ کُونُونَ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونِ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونُ کُونُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونَ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونَ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ

دی گئی تو دہ اپنی کتاب (نامۂ اعمال) پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا - " (٣) فَامَنَا مَنْ أُورِي كِتْبَهُ بِيَمِيْدِ فَيقُولَ هَاوْمَ اقْرَ عَوْا كِتْبِيّه ٥ (الحاقة ١٩) يعن " پس أس وقت جس كى كتاب اس كے سدھے ہاتھ ميں دى كئ تو وه كم كاد يكهويزهوميرى كتاب " (٣) وَأَشَامَنْ أَوْتِي كِتْبَهِ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْيَتَنِي لَمْ أُوتَ كِتْلِيدُ ( الحَاقَة ٢٥) اوركى آيت كى برخلاف اس آيت من ارشاد بارى تعالیٰ ہے "اور اس وقت جس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی گئ تو وہ کے گا کاش ميرى كتاب مجم مدوى كي موتى - " (٣) وَوْضِعُ الْكِتُبُ فَتَرَى الْمُجْرِ مِنْينَ مَشْفِقِيْنَ مِمْنَافِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيْلَتُنَامَالِ هَذَا ٱلْكِتُبِ لَا يُغَادِر صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَخْطَهَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاصِرًا وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكُ آحَدًا ٥ "(الكهف ٢٩) مطلب يدكه "اور (محشرمين) كتاب سامن ركه دى جائے گى تواں وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپن (کتاب) سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بد بخی یہ کسی کتاب ہے کہ اِس میں ہماری چھوٹی اور بڑی حرکت ایسی نہیں ہے جواس (کتاب) میں درج نہ کی گئی ہو۔(ونیاوی زندگی میں) انھوں نے جو کچھ کیا تھاوہ سب اپنے سلمنے عاضر پائیں گے اور تھارارب کسی پر ظلم نہیں کر ہے

كتاب والوں كا انجام في قيامت ميں كتاب جس كودى جائے گائى اعتبار سے اُس فَا مُنَا مَنْ اُوْتِى كِتُبهُ اُس فَا مُنَا مَنْ اُوْتِى كِتُبهُ اِسْ فَا مُنَا مَنْ اُوْتِى كِتُبهُ اِسْ فَا مُنَا مَنْ اُوْتِى كِتُبهُ وَدُا وَ فَسُوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يُسِيْرًا وَ وَيَنْقِلِبُ اللّٰ اَلْحِلهِ مَسْرُوْدًا وَ الانشقاق ٤ تا٩) يعن پي أس وقت جس كى كتاب اس كه مسئر وُدًا و (الانشقاق ٤ تا٩) يعن پي أس وقت جس كى كتاب اس كسيد هيا بحق مين دى كى توعنقر ب أس سال عامائ گاور وه لين ابل كى طرف خوشى سه يعنظ گاس (١) وَاهَامَنْ اَوْتِي كِتُهُ وَدُا اَعْظُهُ وَ وَافْعَ اللهُ عَنْ مَنْ وَفَى يَعْمَلُ سَعِيْرًا وَ (الانشقاق ١ تا ١٢) مطلب يه كه "اور يُدعنو اللهُ وَقَتْ بحس كى كتاب اس كى پينھ كى بتھ سے دى جائے گى تو عنقر يب وه موت كو اُس وقت بحس كى كتاب اس كى پينھ كى بتھ سے دى جائے گى تو عنقر يب وه موت كو

پکارے گااور دوزخ میں ڈالاجائے گا۔" منابع

حصرت عائشه صديقة رضي الله عنمائي الك بارسناكه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم يه دعاء مانگ رج تھے -" اللَّهُمْ حَاسِبْني حِسَابًا يُسِيْرُ ا "يعنى "اے الله مجھ سے حساب لے آسان حساب " دعاء کے بعد تحفرت عائش نے یو چھا" یا رسول الله! يه آسان حساب كيا ہے ؟ "آپ نے جواب ديا" الله تعالى صرف كتاب (اعمال نامے) پر نظر ڈالے گا اور کہد دے گاجاؤ ہم نے در گزر کیا۔"اس کامطلب ہے آسان حساب ۔ بعنی اللہ تجل تجلالہ جس کی کتاب پرایک نظر ڈال کر در گزر فرماکر جنت میں جانے کا حکم دیاوہ خوشی کے عالم میں اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جائے گا۔رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے اس حدیث میں آگے یہ بھی فرمایا" لیکن اے عاکشہ ! جس سے الله حساب لے گا وہ ہلاک ہوگا " (مسند احمد) ساس حدیث کا یہی مفہوم ہوا کہ حساب کتاب میں جانج پڑتال اُن ہی لو گوں ہے کی جائے گی جن کو اللہ عذاب دیناچاہے گا لینن کفار و مشر کین اور اہل کتاب کے کفار وغیرہ ساس کے برعکس نجات پانے والوں سے تو کتاب کے معالمے میں صرف ضا بطج کی کار روائی ہوگی اور انھیں جنت نصیب ہوگی کیوں کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیرا تھی طرح جانتا ہے کہ مومن کون ہے ؟اور کس کے اعمال اچھے ہیں ؟ای طرح کافر کون ہے ؟اور کس کے اعمال خراب ہیں ؟

کاتبین اور کتاب کے متعلق یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں سرور
کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" تم بقین مانو کہ کہ تم پر نزرگ محافظ اور کاتب
فرشتے مقرر ہیں ۔ تھیں چاہئے کہ ان کالحاظ رکھیں ۔وہ تحمارے اعمال لکھ رہے ہیں ۔
تحمیں کوئی براکام کرتے ہوئے شرم آنی چاہئے ۔ "(ابن ابی حاتم) ۔ (۱) حضور انور سلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اللہ کے یہ بزرگ فرشتے تھاری دو حالتوں کے سوا کبھی تم سے
اللہ نہیں ہوتے ۔ (۱) جب تم بیت الخلا میں ہو (۱) جب تک حالت بہنائت (ناپاک)
میں ہو ۔اس لئے تم ان کا احترام کرو ۔ غسل کے وقت بھی پردہ کرنیا کرو ۔ دیوار سے
یا اوٹ سے ہی ہی ۔ یہ بھی نہ ہو تو لیے کسی ساتھی کو کھ اکر لیا کرو تاکہ وہی پردہ
یا اوٹ سے ہی ہی ۔ یہ بھی نہ ہو تو لیے کسی ساتھی کو کھ اکر لیا کرو تاکہ وہی پردہ

ہوجائے۔ "(ابن ابی حاتم) ۔ (۱۳) سید المرسلین صلّی اللہ علیہ و سلّم نے فرمایا "اللہ تھیں برسنہ ہونے سے منع فرمایا ہے (بعنی بلا ضرورت برسنہ ہرگر ۔ ، دن) اللہ کے ان فرشتوں سے شرماؤ ۔ غسل کے وقت بھی یہ فرشتے تم سے دور ہوجاتے ہیں ۔ "(بزار) ۔ (۴) حاتہ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کر آنا کا تبین روزانہ بندے کا اعمال نامہ اللہ کے سلمنے بین کرتے ہیں ۔ اگر شروع اور آخر میں استعقار ہو تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ استعقار کے درمیان کی تمام خطائیں میں اپنے بندے کی بخش دیتا ہوں ۔ (بزار) ۔

طَول، يَمض الله الله على المداع ال على تعلق سے يه تفصيلات برصف سے بعد خود بخود يه سوال ذہن میں آیا ہے کہ ہرانسان کی کتاب کہیں ہوگی ؛اور کتنی طویل ہوگی ؟ جس میں ہرانسان کی ساری عمر کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے وہ کتنی طویل ہو گی۔ فرض کیجئے کہ کسی مردیاعورت کی موت ساتھ (۴۰) سال کی عمر میں ہوئی ہو ۔اور بچین اور الركين كى عمر كے دس سال منها كر ديں تو ما باقى پچاس سال كے نامة اعمال كى تفصيل کے لئے کتاب کتنی طویل اور کتنی چوڑی ہوگی ،کراماً کا تبین ہرانسان کے ہردن کے ہر نیک اور بد عمل کو لکھتے رہتے ہیں اس حساب سے پچاس سال کے چھ سو (٩٠٠) مہینوں کا یا پچاس سال کے ۵۰ × ۳۵۳ لیعنی ۱۷۷۰۰ (سترہ ہزار سات سو) دنوں کا اعمال نامه کتنا طویل و عریض ہوگا ؟۔۔اور دنوں کو اگر گھنٹوں میں تبدیل کریں ۰۰× × ۲۳ یعنی ۳۲۲۸۰۰ چار لا کھ چو بیس ہزار آ مٹے سو) گھنٹوں کے سارے اعمال کے لئے کتنی بڑی کتاب در کار ہوگی اور گھنٹوں کو اگر منٹوں میں بدلا جائے ۲۲۸۸۰۰ × ۲۰ یعنی ۲۵۲۸۸۰۰۰ (دو کروڑ چون لاکھ اٹھاس ہزار) منٹوں کے پورے اعمال درج کرنے کے لئے کتنی طویل کتاب ہوگی ؟ یہ الیماسوال ہے کہ انسان اس کے حل کے لئے حیران ہوسکتا ہے لیکن اللہ حکیم و علیم نے انسان کو دماغ جسیا لاقیمت عضو دے کر اس سوال کو بہت آسان بنادیا ۔اللہ کی دی ہوئی بیش بہا نعمت سے انسان نے کمپیوٹرایجاد کیا۔ جس میں ایک خاص چیز (Dickی Disk) کہلاتی ہے جو بہت

زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔

ذخیرہ کرنے والی مشینوں کے اقسام 🐉 ڈِسک کو ذخیرہ کرنے والی شئے کہا جاتا ہے ۔ بے شمار الفاظ کو بہت ہی جھوٹے احاطے میں ذخیرہ کرتی ہے۔الفاظ کے ذ خیرے کے ساتھ آواز بھی ہمیشہ کے نئے مفوظ کر لی جاتی ہے سادہ ڈِسک میں الغاظ کا ذخیرہ کرنے کو Input کہتے ہیں اور الفاظ و آواز بجرنے کے بعد اسکرین پر اس کو دیکھنے اور سننے کو Output کہتے ہیں ۔ ذخیرہ اندوزی کے لئے ابتدا، سے موجود مَن تک کئی قسم کی مشینیں بنائی گئیں ۔ جن کے نام اور مختصر کار کر دگی ذیل میں تحریر ک

(۱) پیرمیپ (Paper Tape)-ابتدائی مرحلے میں ذخیرہ الفاظ کے لئے ایک میے کاغذ پر سوراخ ڈالے جاتے تھے ۔ کاغذ ریل کی شکل میں بہت تھویں ہو تا تھا۔ عموراً نوے میٹرسے مین سو میٹر تک اس کی لمبائی ہوتی تھی۔اس میں کو ڈ نہ وں Code (Numbers کے ذریعہ ذخیرہ کیاجا ہاتھا۔

(۲) بنچڈ کار ڈ (Funched Card)- بدرلیب نے بعد لیے کافذ کی بھکہ کا ویکا ستعمال شروع ہوا۔ ایک امریکن تاجر ہر من ہولیر تق (Herman Hollerith) نے ۱۹۸۸، میں پنچڈ کار ڈ ایجاد کیا ۔کار ڈ میں سوراخوں کے ذریعہ ذخیرہ کیا جاتا تھا۔سوران کر ۔نے کے لئے ایک پنچنگ مشین استعمال کی جاتی تھی جو دیکھنے میں ٹائیپ رائٹر کے جسی تھی ۔اس میں کوڈ کے استعمال سے سوراخوں کے ذریعہ نمبر ڈالے جاتے تھے۔ایک اسٹانڈر ڈ کار ڈمیں اس (۸۰) کالمس اور بارہ سطور ہوتی تھیں ۔ پنچڈ کار ڈقیمتی تھا مگر سست رفتار بھی تھا۔آج بھی بڑی فیکٹیرز میں اور بڑے دفاتر میں پنچڈ کارڈ کا استعمال جاری ہے۔ جس میں کام کرنے والے کا دفتر میں داخل ہونے کا وقت اور دفتر ہے باس نكلنه كاوقت درج بوجاتا ہے - كام كرنے والے نے كتن رير بحك كا كا علوم عن ب اسی طرح ملاز مین کی کارخانے میں امد کے موقع پر کار ڈمشین میں ڈالاجا آ ہے جس پر وقت کا اندرج گھنٹے اور منٹ کا ہوجا تا ہے ۔اسی طرح کارنانے سے جاتے وقت ہمی



ليزر وسك Laser disk

مائم کا اندر اج مشین میں ڈالنے سے معلوم ہوجا تا ہے۔

(۳) آراے ایم کیا بڑج (RAM Cartridge) - کمپیوٹر کی یاداشت برائے ذخیرہ اندوزی بڑھانے کے لئے آراے ایم کیاٹرج کا استعمال مفید ثابت ہوا ۔ یہ ایک چھوٹے باکس کی شکل میں کسیسٹ کے جسیا ہوتا ہے جس کا تعلق کی بورڈ (Key) Basic Language کو Board ہوتا ہے ۔ کمپیوٹر کی بنیادی زبان یعن Board کو آراے ایم اراے ایم کیاٹرج سے ملاڈیں تو مطلب سمجھ میں آتا ہے ۔ کمی ویڈیو گیمس آراے ایم Random Access سے ملاکر کھیلے جاتے ہیں ۔ آراے ایم کا مطلب ہے مطاب کی ادواشت کو اضافہ کرنا ۔ جس طرح کیاکولیٹر میں Off کا سوئچ دبانے پرسارا حساب مث جاتا ہے اور بچر شروع کرنا پڑتا ہے اسی طرح RAM میں دبانے پرسارا حساب مث جاتا ہے اور بچر شروع کرنا پڑتا ہے اسی طرح میں اندوزی بھی برانی ہوگئی۔

(۳) کسیسٹ ریکارڈر (Cassette Recorder) سیپ ریکارڈر کے ذریعہ کسٹ میں آواز بھری اور سن جاسکتی ہے۔ اس میں الفاظ کا ذخیرہ متعین وقت کا ہوتا ہے لیعنی ایک کسیسٹ میں آواز بھری اور سن جاسکتی ہے۔ اس میں الفاظ کا ذخیرہ متعین وقت کا ہوتا ہے لیعنی ایک کسیسٹ میں میں ہو منٹ اور زیادہ ہے زیادہ ۱۲۰ منٹ لیعنی دو گھنٹے کا ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے ۱۰ وانچ کے فیعے کے کناروں پرآواز بھری جاتی ہے پھر فیعے کے دوسری جانب بھی آواز بھری جاتی ہے۔ آواز سننے کے لئے کسیسٹ کو ٹیب ریکارڈر میں ڈال کر Play کا سویٹے دبائیں تو ذخیرہ کیا ہواگائا، میوزک، تقریر، مگائد وغیرہ سنا جاسکتا ہے۔ اگر ۱۴ منٹ کی کسیسٹ ہوتو ۳۰ منٹ کا پروگرام ایک جانب سن کر کسیسٹ پلائاکر لگائیں تو مزید ۳۰ منٹ کا پروگرام سنا جاسکتا ہے۔ کسیسٹ ریکارڈر کو کھیوٹرے ملحق کرتے بھی ذخیرہ اندوزی کی جاسکتی ہے۔ عرصہ دراز سے کسیسٹ سسٹم الفاظ کی ڈیٹرے کے سے اسٹمن کی جاسکتی ہے۔ اس کو آڈیو کسیسٹ (Audio)

قِٹِسک کے اقسام 🐉 ذخیرہ اندوزی کے درج بالااقسام سے زیادہ ڈسک سسٹم میں الفاظ کا ذخیرہ کیا جاتا ہے ۔موجودہ دور میں کمپیوٹر بنانے والی کئی فرمیں ڈسک اسٹوریج کو ترجے دے رہی ہیں کہ کیوں کہ اس کا نماص فائدہ بعجلت مطلوبہ معلومات کی فراہی ہے ۔ الفاظ کے زیادہ سے زیادہ ذخیرے (Otorage) اور استعمال میں آسانی آج کل ڈسک مائپ اسٹوریج سے ہی حاصل کی جارہی ہے ۔ کسیبنٹ ریکارڈر کے مقابلے میں ڈسک میں موجو دیرو گرام بہت جلد لیتنی ایک یا دو سکنڈ میں آواز کے ساتھ ٹی وی کے اسکرین پر آجا ﷺ کے سکسینٹ کی صورت میں ذخیرہ الفاظ ۳۰۰ تا ۵۰۰ باؤڈ (Baud) ہوتا ہے جبکہ ڈسک میں ۱۵۹۰۰ تا ۱۳۰۰۰ باؤڈ ہے ۔ گویا کسیبیٹ کے مقابلے میں ڈسک سو (۱۰۰) گنا بڑھا ہوا ہے ۔ باؤڈ کی تفصیل کے علاوہ پٹس اور بائیٹس کی تفصیل آگے آئی گی رہاں ڈسک کے مختف اقسام لکھے جاتے ہیں۔ (۱) مقناطیسی ڈسک (Magnetic Disk) ۔ گراموفون کے ریکار ڈے مانند دائرے کے جسی ڈسک کو مقناطبی ڈسک کہتے ہیں سیہ ذخیرہ اندوزی کرنے والی سابقہ تمام مشینوں کے مقابلے میں زیادہ ذخیرہ الفاظ کر تاہے۔مگر اسکی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس ڈسک پر مقناطیبی لیپ کیاجا تا ہے اور یہ ۱۸۰۰ تا ۳۹۰۰ فی منٹ کی رفتار سے گھمایا جا تا ہے۔

(\*) و نجیسٹر ڈسک (Winchester Disk)۔ یہ بھی دائرے کے مانند ہو تا ہے۔ اس میں مذہوا داخل ہو سکتی ہے اور مذکر دو غبار اور تیز حرارت کا اس پر کوئی اثر ہو تا ہے۔ مقناطیسی ڈسک کے مقابلے میں اس میں زیادہ ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔ اسے Hard Disk بھی کہتے ہیں ۔اس میں دولا کھ سے بے کر اکیب کروڑ الفاظ ذخیرہ کئے جاسکتے ہیں ۔جو عرصهٔ دراز تک اور اس وقت تک محفوظ رہتے ہیں جب تک<sup>ک</sup> کہ ڈسک كو كوئى نقصان بذيجير

(٣) فَلَا فِي دُسك (Floppy disk)-١٩٤٠ مين آئي في ايم مميني نے اس دُسك كو مار کیے میں روشتاس کرایا ۔ یہ ڈسک پلاسٹک شیبٹ سے میمار کی جاتی ہے جس میں مقناطی تحسٰاس سطی ہوتی ہے۔ یہ جو کور شکل کا ہوتا ہے جس کا سائز ساڑھے تین (۳ اپنے اور سوا پانچ اور آٹھ انچ ہوتا ہے۔ فلا پی ڈسک کا موجو دہ سائز ساڑھے تین اپنے زیادہ مستعمل ہے۔ اس کو ایک کمپیوٹر سے دو سرے کمپیوٹر میں منتقل کیا جاسکتا ہے اس میں الفاظ کا ذخیرہ کرنے کے بعد مٹایا جاسکتا ہے اور دو سرے الفاظ کا ذخیرہ کیا جاسکتا ہے اور دو سرے الفاظ کا ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔ فلا پی ڈسک کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ گر داندر جانے پر اور اس کے اوپر زیادہ گر داندر جانے پر اور اس کے اوپر وزنی چیزر کھنے پر خراب ہوجاتی ہے۔

(Kilo Bytes) K.B. اور (Mega Bytes) M.B. کی تفصیل ایسال شامی (Gega Bytes) G.B.

۸ زیٹس = ایک بائٹ ۱۳۲۸ بائٹس = ایک کیلو بائٹ کا کا 1 ۱۳۲۰ کیلو بائٹس = ایک میگا بائٹ ۱۳۲۰ میگا بائٹس = ایک گیگا بائٹ ۱۳۲۰ میگا بائٹس = ایک ٹیٹا بائٹ (کمپیوٹر انفار میٹن سسٹم فاریزنس)

IN.b.

ڈسک کی اور . M. b. ، K.b کی تفصیل پڑھنے کے بعد کتاب یا نامة اعمال کی لمبائی چوڑائی سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ صرف سوا پانچ انچ کے دائرے والے ڈسک میں پانچ لاکھ صفحات کا ذخیرہ کیا جاسکتا ہے بلکہ نئی تکنیک کے باعث اس چھوٹی ڈسک میں پانچ لاکھ صفحات سے زائد کی بھی گنجائش ہے تو اللہ تعالی کی کتاب (جو ہر بندے ہے احتی اور برے اعمال لکھنے کے لئے ہے) کمیسی ہوگی ؟ ڈسک کو دیکھنے پریہ مسئلہ بہت آسانی ۔ حل ; رجا نا ہے۔ ذیل میں ڈسک کے استعمال کی تفصیل اور کتاب کے احمیے اور برے اعمال کی تفصیل دی جاتی ہے۔ لیرمر ڈسک کا استعمال 🛴 ہر ڈسک ہے دو حصے ہوتے ہیں سامنے کا اور پچھے کا۔ صرف ایک ہی طرف الفاظ بھرے جاتے ہیں دوسری طرف کا حصہ بالکل سادہ ہو تا ہے ر یکار ڈیا کسییٹ کی طرح دونوں جانب ذخیرہ نہیں کیا جاتا ۔ ڈسک کے ریکار ڈشدہ حصے کو ی ڈی پلیر لین Compact Disk Player میں کھتے ہیں ۔پلیرکا ایک بٹن Eject کاہوتا ہے جس کو دبانے سے ایک پلیٹ باہر آتی ہے۔اس میں ڈسک کو الٹار کھ کر بٹن و باتے ہیں جس سے بلیٹ مع ڈسک کے بلیر کے اندر چلی جاتی ہے ۔ اگر ڈسک اندر جانے کا بٹن نہ بھی د بائیں تو ایک منٹ بعد آٹو پیٹک پلیٹ مع ڈسک کے اندر چلی جاتی ہے اور کام شروع ہوجا تا ہے ۔س ذی پلیر کی تصویر عور سے دیکھتے ۔ سلصے مانیٹر (Monitor) لین ٹی وی اسکرین پرونڈو (Window) میں سب سے سطے فہرست (Index) آجاتی ہے جو ڈسک میں ریکارڈکی گئی ہے ۔ پھر Mouse کو بچراتے ہوے Setup کے خانے میں لاتے ہیں اور Mouse کے تین سوئیچس میں ہے بائیں سوئیج کو متصل دوبار دبایاجاتا ہے جس سے پرو گرام شروع ہوجاتا ہے۔ قہر س**ت اور ذیلی عنوانات ﷺ** ہر لیزر ڈسک .650 m.b کاہوتا ہے۔ہر ڈسک میں فہرست موجو د ہوتی ہے ۔ مثال کے طور پر ایک ڈسک World " Book 1999 نام کی ہے۔اس کی فہرست (Index) میں سترہ عنوانات ہیں۔ پھر ہر عنوان کے تحت ذیلی کئی پروگرامس ہوتے ہیں ۔ جنانچہ ورلڈ بک ۹۹۔ میں ایک

عنوان کے تحت اٹھائیس ذیلی پروگرامس ہیں ۔ان ذیلی پروگرامس کی تعداد پچاس ہے زائد بھی ہوتی ہے ۔ان میں دواقسام ہوتے ہیں ۔زردرنگ کے خانوں کا مطلب یہ ہے کہ اس عنوان کے تحت کی چیزیں ڈسک میں موجود ہیں ۔اس کے برخلاف سیاہ یا آسمانی رنگ کے خانوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف ایک ہی پروگرام ہے ۔

یا آسمانی رنگ کے خانوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف ایک ہی پروگرام ہے ۔

ایک سے زائد نہیں ہے ۔ ذیلی پروگر امس میں کی چو کو ریا مستطیل خانے بینے ہوتے ہیں ۔ ہر خانے کے نیچ ایک عنوان ہوتا ہے جسے ، Sound ، Photo ، خیرہ ۔اب ان میں سے کسی پروگرام کو تقصیل سے میں ہوگرام کو تقصیل سے دیکھنا ہوتو e کسی ایک در لیچ دیکھا جاسکتا ہے ۔ ذیلی پروگرام کے کسی ایک عنوان میں بھی بے شمار پروگر امس ریکار ڈہوتے ہیں جنھیں فائیل (Object) کہا عنوان میں بھی بے شمار پروگر امس ریکار ڈہوتے ہیں جنھیں فائیل (Object) کہا

جاتا ہے۔ بڑے عنوان کی تفصیل ﷺ ڈسک "ورلڈ بک 1999ء "کا ایک بڑا عنوان " Movies " ہے ۔اس میں دو سوچو بیس فائیلس ہیں جن میں جملہ ایک سو گیارہ ایم بی (.111 m.b) ہیں تعنی یا پچ کر وڑ اکیای لا کھ پچانو نے ہزار نو سو اڑ سٹھ حروف ہیں جس کے بچین ہزاریا نچ سو (55500) صفحات ہوتے ہیں ۔ہر فائیل کا ایک کوڈ نمبر خانے کے نیچ لکھاہو تا ہے جسے Movie - Vd 000113 یا Mavie کا نے کے نیچ لکھا ہو تا ہے جسے 13000 May 000150 Movie- Vd 000240 وغیرہ -اب ان فائیلس میں سے کوئی ایک فائیل تفصیل سے دیکھنی ہو تو Mouse کے ذریعہ دیکھا جاسکتا ہے -مثال کے طور پراوپر درج شدہ تنین فائیلس میں سے ایک کا نمبر 000150 Vd ہے اس کو دیکھنااور سننا ہو تو Mouse کا بٹن دوبار دبائیں .T.V پر اس کی علحدہ تفصیل بتائی جاتی ہے بعنی اس میں. 761 k.b ہیں اور اسکی ریکار ڈنگ کی تاریخ مکیم می ۱۹۹۸ء ہے وغیرہ -Mouse کے استعمال سے اسکرین پر چھوٹی فوٹو آتی ہے ۔اس فائیل کو چھوڑ کر اگر دو سری فائیل دیکھنی ہو تو موجودہ فائیل کو Mouse کے ذریعہ کراس (X) پر تیر کا نشان لائیں تو یہ فائیل بند ہوجاتی ہے اور پھربڑے عنوان کے

ذیلی پروگر اسس کی فہرست آتی ہے جس کے باعث کسی دوسری فائیل کو دیکھا جاسکتا ہے۔

كتاب (عامدء اعمال) اور دِسك ﷺ جس طرح ايك دُسك ميں فہرست (Index) اوتی ہے جس کے کئی عنوانات ہوتے ہیں۔ پھر ہر عنوان کے تحت ذیلی کئی موضوعات ہوتے ہیں ان طرح ہرانسان کی کتاب میں نیک اعمال اور برے اعمال کی فہرست ہو گی ۔اور اس فہرست کے ہر عنوان کے تحت ذیلی کئی عنوانات یقیناً ہوں گئے۔ بش کی وجہ سے کتاب میں بے شمار نیک کاموں اور برے کاموں کا امدراج ہو ﷺ ساور فرشتے جب اندراج کر دیں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائیں گے اور تیامت میں ہی کھولے جائیں گے اور اللہ جل جلالہ کے حکم سے میزان میں تولے جائیں گے ۔ ہر نیک عمل اور ہر برا عمل الیے ہی محفوظ رہے گا جیسے لیزر وسك ميں الفاظ كا و خيره كرنے ير بميشر كے لئے محفوظ بوجاتا ہے بلكد كسى وجد سے ڈسک کے خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے مگر کتاب یا نامہ ۔ اعمال کے خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا کیوں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ أعمال صالحه ﴿ كَتَابِ مِينِ اعمال صالحه اور اعمال فبيجه دونوں كر اماً كاتبين لكھتے رہتے ہیں کُ شکط اعمال صالحہ کی تفصیل لکھی جاتی ہے ۔ نیک اعمال کے تحت فہرست (Index) میں پیہ عنوانیات ہوتے ہیں (الف) نمازوں کی پابندی کر نا(ب) روزوں کی پابندی کر ما(ج) ز کوة اواکر نا(و) حج کر ما(ھ) تلاوت کر ما(و) تسایح پڑھنا(ز) غمرہ كريا (ح) رسول الله صلى التدعليه وسلم كي زيارت كريا (ط) خيرات كريا (ي) والدين کی فرماں برداری کر نا (ک) زوجین کالپنے اپنے حقوق ادا کر نا (ہ) رشتہ داروں سے بہتر سلوک کرنا (م) پڑو سیوں کے حقوق ادا کرنا (ن) سنت بہوی کی پیروی کرنا (س) نکاح کرنا (ع) تجارت کرنا (ف) زراعت کرنا (ص) ملازمت کرنا (ق) رفاه عام کے کام کرنا (ر) ترکے کر تقسیم کی وصیت شرع کے موافق کرنا (ش) مسلمانوں کے حقوق ادا کر ناوغیرہ به

اوپر کی فہرست میں کم و بیش نیک اعمال پورے آگئے ہیں ۔اس فہرست کے ہر عنوان کے تحت ذیلی کی عنوانات بنتے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے مالف یعنی نمازوں کی پابندی کرنا ۔(۱) پنج وقت نمازیں پابندی سے پڑھنا (۲) قضاء نماز اوا کرنا (۳) کی پابندی کرنا ۔(۱) بنج وقت نمازیں پابندی سے پڑھنا (۲) قضاء نماز اوا کرنا (۵) سنت مؤکدہ اور میں خشوع و خضوع کرنا (۳) فرض اور واجبات اواکرنا (۵) سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ اواکرنا (۱۹) نوافل پڑھنا (۷) اماست کرنا (۸) موذنی کرنا (۹) وضو سے نماز اواکرنا (۱۱) تعلیف کے باعث لیث کریا اشار سے نماز اواکرنا (۱۱) تکلیف کے باعث لیث کریا اشار سے نماز اواکرنا (۱۲) گھر میں نماز اواکرنا (۱۳) مسجد میں نماز اواکرنا (۱۱) مسجد میں ہی پسخمنا (۱۱) نماز اواکرنا (۱۵) ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں ہی پسخمنا (۱۱) مسجد الحرام میں نماز پڑھنا (۱۷) مسجد نہری جامع مسجد میں اواکرنا پڑھنا (۱۵) کعبہ مشرفہ کے اندر نماز پڑھنا (۲۰) نماز بڑھنا (۲۰) سفر میں نماز پڑھنا (۲۰) سفر میں نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ ۔

اسی طرح دوسرا بڑا عنوان (ب) روزوں کی پایندی کرنا ہے۔ اس کے ذیلی عنوانات یہ ہوتے ہیں۔ (۱) فرض روزے رکھنا (۲) نفل روزے رکھنا (۳) نذر معین یا مذر غیر معین کے روزے رکھنا (۳) سخری کرنا (۵) افطار کرنا (۱) اعتکاف میں پیشنا (۵) رمضان کے قضاء روزے رکھنا (۸) سفر کے باعث روزے ترک کر کے بعد میں تکمیل کرنا (۹) ضعیفی کی وجہ سے روزے چھوڑ کر اس کا فدید وینا (۱۰) رمضان المبارک کا احترام کرنا (۱۱) روزے کے شرائط کی تکمیل کرنا (۱۳) روزے میں ممنوعات سے بچنا وغیرہ وغیرہ ۔ الیے ہی فہرست کے دوسرے عنوانات بعنی زکوۃ اوا کرنا ، جی کرنا اور تلاوت قرآن کرنا وغیرہ کے ذیلی بے شمار عنوانات کو علیٰ خذا القیاس سمجھ بڑے عنوانات کو علیٰ خذا القیاس سمجھ بڑے عنوانات کو علیٰ خذا القیاس سمجھ

. یں اعمال صالحہ کا ثواب قرآن مجید میں ﴿ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بعض عمل کا دُگنا ثواب، بعض ہ رس گنا ثواب، بعض کا سوگنا ثواب دینے کا سور کرہ سوگنا ثواب، بعض کا سات سوگنا ثواب اور بعض کا اس سے زائد ثواب دینے کا سور کر آن حکیم میں ہے۔ (۱) اپنی رحمت سے ایک نیک عمل کا ثواب دس نیکیاں دینے کا سورہ انعام میں یوں ذکر ہے " مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَة فُلهُ عُشر اَمْ الْلَهَا "۔۔۔۔ (الانعام ۱۳) یعن جو ایک نیکی لے کر (اللہ کے سامنے) آئے گا تو اس کے لئے اس کے مثل دس نیکیاں ملتی ہیں ۔ یہ اللہ کا بڑا فضل سے مثل دس نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا

(۲) الله تعالیٰ نے فی تبیل الله دینے کا تواب بہت زیادہ دینے کا وعدہ کر کے یہ مثال دیتے ہوئے فرمایا "مَثُلُ اللّٰهِ نَیْ یَنْفِقُونَ اُمُوالھُم فِی سَیْلِ اللّٰهِ کَمْثُلِ حَبَّهُ اللّٰهِ کَمْثُلِ حَبَّهُ وَاللّٰهِ یُصْعَف لِمَنْ یَشَاءُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ کَمْثُلِ حَبَّهُ وَاللّٰهُ یُصْعَف لِمَنْ یَشَاءُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْم آسِ اللّٰهِ مِانَّهُ حَبِهِ وَاللّٰهِ یَکْم " اُن لوگوں کی مثال جو لین اموال الله کے دائیة میں خرج کرتے ہیں اس طرح ہے کہ جسے ایک وانہ بویا جائے اس ایک وانہ ہو این الله وانہ ہو (۱۰۰) والله اس ایک وانہ زیادہ کرتا ہے جس کے عمل کو چاہ اور الله وسعت والا اور علم والا اس ایک وانہ نیادہ کرتا ہے جس کے عمل کو چاہ اور الله وسعت والا اور علم والا ہو ۔ " اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ الله کے دائیت میں خرج کرنے کا تواب سات مود درج تک مثا ہے یعنی اگر کوئی ایک روبیہ الله کی راہ میں دے اور اس میں جہ ریا کاری ہو اور نہ دینے والا احسان جائے تو اللہ اُس کے ایک روبیہ کے بدلے میں مات سو روبیوں کا تواب اس کی کتاب میں لکھا دیتا ہے سیہ بڑی مہر بانی رحمان و رحیم النہ تعالیٰ کی ہے۔

اس کی طرف تم سب کو لو مناہے "اس آیت میں تواب کی الیبی زیادتی کا مد کرہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔اللہ سینکڑوں گنا بلکہ ہزاروں گنا تواب دے سکتاہے۔ اعمال صالحه کا ثواب احادیث شریفه میں 🐉 ترآن مجید میں مختف اعمال کے مختلف تواب کی کئی آیات ہیں تواب کا تذکرہ کچھ احادیث میں بھی موجود ہے سپتند احادیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے (۱) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا " متعارا رب بہت بڑا رحیم ہے ۔ نیکی کا صرف ارادہ کرنے پر تواب عطا کر تاہے اور اس نیکی کے انجام دینے پر دس سے ساتھ نیکیاں بڑھا دیتا ہے ۔اگر برائی کرنے کا ارادہ کرے مگر برائی انجام ینه دے تو بھی نیکی ملتی ہے۔اگر اس برائی کو کر گزرے تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے (صححیُن) ۔(۲) فرمان رسول اکر م ہے "جو شخص اپنے پراور اپنے اہل وعیال پر خرچ کرے اسے دس گنا تواب ملتا ہے۔ بیمار کی عیادت کا تواب بھی دس گنا ملتا ہے۔" (مسند احمد) ۔ (٣) حضور انور نے فرمایا" جو نیکی کاکام کرے اسے دس نیکیاں ملتی ہیں اور جو راہ خدا میں خرچ کرے اسے سات سو گنا تواب ملتا ہے ۔." (ترمذی) ۔(٣) رسول خدا کاار شاد ہے " نیکیوں کا بدلہ دس درج سے لے کر سات سو در ہے تک ملے گا۔ " (بخاری) سیہ فرق عمل کی نوعیت، عمل کرنے والے کی باطنی یا ظاہری حالت اور عمل کرنے کے وقت پر متنی ہوتا ہے۔(۵) ایک شخص نے نکیل والی او مٹنی خیرات کی تو آنحضور نے فرمایا" بیہ قیامت کے دن ایسی سات سو او تثنیاں پائے گا۔ " (مُسند احمد) ۔(۱) سرور عالم کا فرمان مبارک ہے۔" جو شخص جہاد میں کچھ مالی مدد دے خود نہ جائے تاہم اسے ایک کے بدلے سات سوکے خرچ کرنے کا تواب ملتا ہے اور اگر خود بھی جہاد میں شرکی ہوتو ایک درہم کے بدلے سات لاکھ درہم خرج كرنے كاثواب ملتا ہے۔" (مسنداحمد) -(٤) احمد مجتبي كاارشاد ہے" جمعے كى نماز كو آنے والوں میں وہ شخص جو خاموثی ہے خطبہ سنتا ہے ، کسی مسلمان کی گر دن پھلانگ کر مسجد میں آگے نہیں بڑھآاور نہ کسی کو ایذا دیتا ہے اس کا وہ جمعہ اگلے حجمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے بلکہ اور مین دن کے گناہوں کا بھی " (طبرانی ) - فرمان

رسول اللہ ہے" جو شخص ہر مہینے میں تبین روزے رکھے اسے سال بھر کے روزوں کا بلکہ تمام عمر روزے سے رہنے کا تواب ملتا ہے۔ اس بات کی تصدیق اللہ کی کتاب میں موجود ہے ۔ کہ ایک نیکی کا اجردس نیکیوں کے برابر ہے ۔ یعنی ایک دن کے روزے کا تواب دس روزوں کے برابر ملتا ہے۔" (ترمذی) ۔ بہرحال ہر تیک عمل کا تواب الگ الگ مقرر ہے ۔ کسی کا کم، کسی کا زیادہ اور کسی کا بہت زیادہ تواب بندے نے نامہ اعمال میں لکھاجاتا ہے۔

اً عمال قَبْسجیہ ﴾ الله جُل جلالہ نے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی پیدا کئے ہیں جسیا کہ اس آیت میں فرما تا ہے "منْ شَرّ مَا خَلَقَ 0 " (الفلق ۲) یعنی "ہر برائی سے جو پیدا کی گئ ہے ۔" (اللہ کی پناہ مانگنّ چاہئے) ۔ نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال پیدا کرنے میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ لوگ تواب کی خاطر نیک اعمال انجام دیتے رہیں اور عذاب سے بچینے کی خاطر برے اعمال سے دور رہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے بیہ بھی فرمایا "کو هَدّينًا مُ النَّجْدُيْنِ ٥ " (البلد ١) يعني "اور بم نے دوراسخ بنّا دئے \* دو راستوں سے مراد رحمان کاراستہ اور شیطان کاراستہ یا خیرو شر کاراستہ یا بھلاتی و برائی کی راہ ۔اللہ نے ہریات کی ضد بنائی ہے جیسے دن اور رات، صح اور شام، علم اور جهل، بینا اور نابینا، دهوپ اور چهاؤں، حیات اور موت، زندہ اور مردہ وغیرہ سای طرح خیر اور شر، نیکی اور بدی ، ثواب اور عذاب بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں ۔ ہر تض کے نامہ اعمال میں نیک اعمال اور برے اعمال لکھے ہوں گے ۔ کسی کی کتاب میں کم نیکیاں زیادہ برائیاں ہوں گی ۔ کسی کی کتاب میں اس کے برعکس زیادہ میکیاں اور کم برائیاں ہوں گی ، کسی کی کتاب میں نیکیاں اور برائیاں کبین کبین ہوں گی ، کسی کی کتاب میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی اور کسی کی کتاب میں برائیاں ہی برائیاں

جس طرح نیک اعمال کے تحت کئ بڑے عنوانات ہیں اس طرح برے اعمال کے تحت بڑے عنوانات کی فہرست یہ ہے (الف) شرک کرنا (ب) قتل کرنا (ج) زِنا کرنا (د) خود کشی کرنا (ھ) جموث کہنا (و) جموٹی قسم کھانا (ز) جموٹی گواہی دین (ح) سو و لینا (ط) رشوت لینا (ی) بہتان باند هنا (ک) کفر کرنا (ل) غیبت کرنا (م) والدین کی نافرمانی کرنا (ن) شراب پینا رس (زا کھیلنا (ع) یتیم کا مال کھا جانا (ف) چوری کرنا (ص) جادو کرنا (ق) امانت میں خیانت کرنا (ر) ظلم کرنا (ش) کفر کے کمیات زبان سے نکالنا (ت) کم تولنا یا ناپینا سید سارے گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں ۔ان کے علاوہ دوسرے گناہوں کو صغیرہ کہاجا تا ہے۔

ان بڑے گناہوں میں سے ہر عنوان کے تحت ذیلی کی عنوانات بنتے ہیں مثلاً (الف) شرک کرنا (۲) اللہ ی دات میں شرک کرنا (۲) اللہ ی دات میں شرک کرنا (۳) اللہ ی صفات میں شرک کرنا (۳) اللہ ی عبادات میں شرک کرنا (۳) اللہ ی عبادات میں شرک کرنا (۵) اللہ ی عبادات میں شرک کرنا (۵) اللہ ی حابت روا شرک کی انسان کو اللہ کے برابر سمجھنا (۲) اللہ کے علاوہ کسی کو حابت روا سمجھنا (۷) اللہ سے کسی انسان کارشتہ لگانا وغیرہ –

بڑے عنوان (ب) قتل کرناکے ذیلی موضوعات یہ ہیں (۱) کسی انسان کو خنجر
یا حلوار سے قتل کرنا (۲) کسی کا گلا گھونٹ کر مار دینا (۳) کسی کو پھانسی دے کر مار
ڈالنا (۳) کسی کو جلاکر مار ڈالنا (۵) کسی کو زہر دے کر بلاک کرنا (۱) کسی کو پانی میں
ڈیو کر مار دینا (۷) کسی کو بلندی سے گراکر مار ڈالنا (۸) کسی کو موٹر یا کسی دوسری
گاڑی سے فکر دے کر ہلاک کر دینا وغیرہ –

اسی طرح ہر بڑے عنوان کے ذیلی عنوانات ۵ تا ۱۰ بن سکتے ہیں۔ یہاں صرف دُو کی تفصیل لکھی گئ ہے۔

اعمال قبیحیہ کاعذاب قرآن حکیم میں ﴿ جُسُّ اعمالِ صالحہ کے لئے مخلف درجے کے تواب اللہ نے دینے کا وعدہ کیا اس طرح اعمالِ قبیحہ کے لئے بھی مخلف درجے کے عذاب اللہ کے پاس مقرر میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے (۱) ---- "وَمَنْ جُاءً بالششیکة فَلا بُحْزُ ی اِلْا مِثْلُها وَهُم لَا يُضَّلَ لُمُونُ ٥ " (الانعام ٢٠) یعنی "اور جو ایک برائی لے کر (اللہ کے سامنے) آئے گا تو اس کے لئے اس (برائی) کے مِشْل بدلہ دیا جائے گاور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ "مطلب بالکل صاف ہے کہ اگر کوئی ایک برائی کرے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برائی لاصی جائے گا۔ (۲) کواللّٰہ نِیْنَ کَسَبُوا السّیّیات ہِ جَرِّاً الْمُسیّیة بِمِیْلُھا۔ ۔۔۔۔ اُولیْ کَ اَصْحٰبُ النّارِ هُمْ ہُونِیھا خٰلِدُوْنَ 0 "(یونس ۲۷) مطلب یہ کہ "اور جن لوگوں نے بُرائیاں کھنم فیھا خٰلِدُوْنَ 0 "(یونس ۲۷) مطلب یہ کہ "اور جن لوگوں نے بُرائیاں کمائیں اُن کو ان کی برائی کے جسیا بدلہ ملے گا۔۔۔۔وہی دوزخ والے ہیں جہاں وہ بمسیشر رہیں گے۔ "(۳) "وَمَنْ جَاءُ بالسّیّینَة فِکْبُتْ وُجُوْهُهُمْ فِی النّارِ هَلْ تُحْمَلُونَ 0 "(النمل ۴) -آمت کا مفہوم یہ ہے کہ "جو برائی لئے ہوئے (میدان حضر میں) آئے گاتو اپنے تمام لوگ اُوند ہے منہ اُگ میں برائی لئے ہوئے (میدان حضر میں) آئے گاتو اپنے ہوجیسا عمل کرو گے ویسا پاؤ ڈالے جائیں گے۔ کیا تم اس کے سواکوئی اور جڑا پاسکتے ہوجیسا عمل کرو گے ویسا پاؤ دالے جائیں گے۔ کیا تم اس کے سواکوئی اور جڑا پاسکتے ہوجیسا عمل کرو گے ویسا پاؤ گائے شویروں کے اُن کا کُنٹون کے اُن السّیّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ وَمَکُورُ اُولُئِنْ کُلُمُ مُن اُن السّیاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ وَمَکُورُ اُولُئِنْ کُلُمْ کُورُ اِن السّیّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ وَمَکُورُ اُولُئِنْ کُسُتُ مُورِ اِن کے شدید عذاب ہے اوران کا کمرغارت ہونے والا ہے۔

اوپر کی آیات میں بڑے اعمال کا عذاب بھوی طور پر بیان کیا گیا ہے علاوہ ازیں گناہ کبیرہ میں بعض کا الگ الگ گناہ بھی قرآن مجید میں ہے جسے شرک کے متعلق اللہ عَلَّا جَلَّا جَلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ فَقَدْ اَنْ يَشْوَ لَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ اللّٰهُ فَقَدْ اَنْ يَشْوَ لَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ وَنَّ اللّٰهُ فَقَدْ اَنْ يَشْوَ لَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ وَنَّ اللّٰهُ فَقَدْ اَنْ يَشُو لَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ وَلَى اللّٰهِ فَقَدْ اَنْ يَشُو لَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ وَلَى اللّٰهُ فَقَدْ اَنْ يَشْوَ لَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ وَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ فَقَدْ اَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ

شرک کے علاوہ کُفُر کا گناہ بھی انسان کو جہنی بنادیتا ہے جسیا کہ رہ العلمین کا ارشاد ہے (۱) "والَّذِیْنَ کَفُرُ وَاوَکُذَّ بُوا بِالْتِتَا اَولَٰنِ کَ اَصْحٰبُ النّارِ هُمْ رَفِيْهَا خُلِدُ وَنَ 0 " (البقرۃ ۳۹) آیت کا مطلب یہ ہے کہ " اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ سب آگ میں جانے والے ہیں۔وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ " (۲) فَامَّا الَّذِیْنَ کَفَرُ وَا فَاعْذِ بُهِمْ عُذَا بَا شَدِیْدَا رِفی اللّهُ وَمَالَهُمْ مِنْ نَصِرِیْنَ 0 "(العمر ان ۵۲) ہیں وہ لوگ جو کفر کئے ہیں انھیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گاور ان کے لئے کوئی مدد گار نہ ہوگا۔ " (۳) وَمَنْ یُکُفُرُ وَاللّهِ وَمَلْنِکُتِهُ وَ کُتُنِهُ وَرُ مُمِلْہُ وَالْیُومَ الْاَحْدِ مِنْ اللّهِ وَمَلْنِکُتِهُ وَ کُتُنِهُ وَرُ مُمِلْہُ وَالْیُومِ اللّهِ وَمَلْنِکُتِهُ وَ کُتُنِهُ وَرُ مُمِلْہُ وَالْیُومَ الْاَحْدِ مِنْ اللّهِ وَمَلْنِکُتِهُ وَ کُتُنِهُ وَرُ مُمِلْہُ وَالْیُومَ الْاَحْدِ مِنْ اللّهُ وَمُلْنِکُتِهُ وَ کُتُنِهُ وَرُ مُمِلْهُ وَالْیُومَ الْاَحْدِ مِنْ اللّهُ وَمُلْنِکُتِهُ وَ کُتُنِهُ وَرُ مُمِلْهُ وَالْیُومَ الْاحْدِ مِنَیْ اللّٰہِ وَمَلْنِکُتِهُ وَ کُتُنِهُ وَرُ مُمِلْهُ وَالْیُومَ الْاحْدِ مِنْ اللّٰهِ وَمُلْنِکُتِهُ وَ کُتُنْهُ وَرُ مُلِلّٰ اللّٰهُ وَمُلْنِکُتِهُ وَ کُتُنِهُ وَرُ مُلِلّٰ وَالْیُومَ الْلْاحْدِ مِنْ اللّٰهِ وَمُلْنِکُتِهُ وَ کُتُنِهُ وَرُ مُولِا وَالْیُومِ اللّٰ اللّٰہِ وَمُلْنِکُتِهُ وَ کُتُومُ وَالْمُوا وَالْرَاحِيْنَ مُرْبِقُهُ مِیْ یَا مِنْ اللّٰ اللّٰہُ وَاللّٰہِ وَمُلْالِ قَالِمُ اللّٰ اللّٰهِ وَمُلْلُ بَعْدِهُ مَا عَذَا بِ احادِیتُ مُراہِ مِنْ یَا مِنْ اللّٰ مِنْ مِنْ عَلَالِ قَالِمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ وَمُلْلُومُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ عَمْ لَهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَمُلْلُ اللّٰهُ وَمُلْالِ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَمُلْولُ اللّٰهُ وَمُلْولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُلْاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ وَلَاللّٰ اللّٰمِلْ اللّٰلِنِهُ وَاللّٰمِ

آخرت کے دن سے پس وہ گراہ ہوااور گراہی میں دور بھٹک گیا۔" اعمال قبیحیہ کاعذاب احادیثِ نثریفہ میں 🖁 جس طرح نک اعمال پر تو اب کا ُنذ کر ہ کچھ احادیث میں ملتا ہے اس طرح بڑے اعمال پر عذاب کا ذکر بھی ہے ۔ چند احادیث کاترجمہ لکھا جاتا ہے۔(۱) حضرت علیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما بیا " میرے اوپر جھوٹ نہ بولو کیوں کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے لقیناً وہ آگ میں واخل بمو گا ۔ " (بخاری) مطلب بید که کوئی جموث بات یا غلط بات بناکر اس کو حدیث کہہ کر لو گوں کو یہ سنائے الیسا کہنا بھی بڑا گناہ ہے اور اسکا ٹھیکاینہ دوزخ ہے ۔(۲) سرورعالم کا ار شادِ مبارک ہے ۔" جو جان بُوجھ کر (عمداً) ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا وہ کفر کیا ۔" ( بخاری ) سر (۳) حفزت ابو بُریرهٔ اس حدیث کے راوی ہیں که رسول خدا بنے فرمایا "الله مصے مال دے اور وہ اس مال کی ز کوۃ مند دے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے لئے اڑ دہا بن کر اسکے جبروں کو ڈسے گااور اس کا طَوق بن جائے گااور کھے گامیں تیرا مال ہوں ۔ " (مسلم) ۔(۴) حفزت جُندبؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا "ایک شخص کو زخم لگاتھا (زخم کی تاب مہ لاکر) اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ پس اللہ نے فرمایا "چوتکہ میرے بندے نے اپن جان خود دے دی (بیعنی خود کشی کر لیا) اس لیئے میں اس پر جنت حرام کرتا ہوں ۔ " (صحح بخاری) ۔ (۵) حصرت مغیرہ سے روایت ہے کہ میں نے ر سولُ للدُ سے سنا (آپ فرماتے تھے کہ) "جو شخص کسی پر نوحہ کر نے گا۔اس پر نوحہ كرنے كى وجہ سے عذاب كياجائے گا۔" (صححين) مرينے والے كے تعلق سے زور زور ہے بیان کرنا، اپنے بالوں کو نوپہنا، اپناگریبان چاک کرنا وغیرہ نوحہ کہلاتا ہے۔(۱) حفزت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ : قیامت کے دن ایک شخص کو آگ میں ڈالاجائے گا۔آگ میں اس کی آھیں **نکل پڑیں** گی ۔ دوز خیوں کے یو چھنے پروہ کہے گامیں تھیں اتھی باتوں کاحکم دیںاتھا مگر خو دینہ کر تا تھااور ممہیں بری باتوں ہے منع کر تاتھامگر میں خودان کو کر تاتھا۔" یہ اس کی سزا ہے لیتی عالم یا واعظ بے عمل کو اللہ تعالیٰ بیہ سزادے گا(صحیح بخاری)۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اعمال میں فرق 🕯 ہرانسان نیند ہے بیدار ہونے سے لے کر رات میں بستر پرجا کر سونے تک کئ نیک اعمال انجام دیتا ہے۔انسانوں میں جو مسلمان ہیں ان کو نیک اعمال کا ثواب ایمان کے باعث ملتا رہتا ہے جو کتاب میں لکھاجا تارہتا ہے۔مسلمانوں کے علاوہ دیگر انسانوں کو نیک اعمال کا تواب اس لئے نہیں دیا جاتا کہ اعمال ایمان کے تابع ہیں ۔ جب تک ایمان مذلائیں نیک اعمال برباد ہوتے رہتے ہیں کسی بھی نیک عمل کا تواب نامۂ اعمال میں نہیں لکھا جاتا ۔اس طرح برے اعمال کاعذ اب بھی نہیں لکھا جاتا کیوں کہ ان کا سب سے بڑا

گناہ کفراور شرک ہے جو انھیں جہنم میں لے جائے گا۔
ایک دن کے نمیک اعمال اور ان کی جزا جب کوئی مسلمان نیند سے
بیدار ہو تا ہے اور بیدار ہونے کی دعاء پڑھتا ہے تو سنت رسول پر عمل کرنے کے
باعث نیکی لکھی جاتی ہے۔اگر چھلی رات سے اکھ کر تبجد کی نماز اداکر تا ہے تو اس کے
نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔اگر وہ اپنی بیوی کو یا گھر کے دوسرے افراد کو
بھی تبجد کے لئے اٹھائے تو "نیکی کی رغبت دلانے والا نیکی کرنے والے کے برابر ہے "

کی حدیث پر عمل ہونے سے اس کو نیکیاں ملتی ہیں اور جن کو تہجد کے لئے اٹھایاان کے اعمال کی نیکیاں بھی اُن کو ملنے کے علاوہ تہجد کے لئے اٹھائے والے کو بھی ملتی ہیں۔ تہجد پڑھنے کے بعد نماز فجر کے انتظار میں پیشنا بھی نیکی ولا تا ہے۔ اس دوران کلمہ طُبہ یا درود شریف وغیرہ پڑھتا رہ تو نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نماز فجر کی سنت اور فرض کی نیکیاں الگ ملتی ہیں۔ فجر کی نماز اداکر نے جن جن کو اٹھا تا ہے وہ نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ اگر فجر کی نماز اداکر تا ہے تو گھر سے مسجد کے در میانی فاصلے میں جینے قدم پڑتے ہیں ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مسجد میں اور باجماعت پڑھنے کا ثواب قدم پڑتے ہیں ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مسجد میں اور باجماعت پڑھنے کا ثواب سنائیس در ہے زیادہ ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا "جماعت سے پڑھنے کا ثواب سنائیس در جے زیادہ ملتا ہے (راوی عبداللہ بن عمر سر بخاری)۔ مسجد میں ہی یا گھر آگر سائٹیس در جے زیادہ ملتا ہے (راوی عبداللہ بن عمر سر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں اگر کوئی تلاوت قرآن میں مصروف ہوجائے تو ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں فرض کر و کہ کسی نے پانچ ہزار فروف پڑھے تو اسکے نامہ اعمال میں بچاس ہزار نیکیاں کبھی جاتی ہیں۔ اور زیادہ تلاوت کرے تو ایسے ہی قیاس کر لیں۔

الشخے سے قبل کی دعا۔ اور بعد کی دعاء کی الگ الگ نیکیاں ہیں ۔ غذا میں اکل ملال کا استعمال کرنے پر بھی بہت نیکیاں ہیں ۔ ناشتے کے وقت پوری شنتوں پر عمل کرنے سے ہر ہر سنت پر نیکیاں ہیں ۔ پانی پینے سے قبل اہم اللہ اور بعد میں المحد للہ کہنے پر نیکیاں ہیں ۔ اپنے اہل وعیال کو حلال غذاء مہیا کرنے پر بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اُن کی خوشنو دی چاہنا، ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، ان کے سلمنے آہستہ آواز سے بات کرنا، ان کو جودکی خد دیناوغیرہ اعمال نیکیاں والتے ہیں۔ گھر سے نگلنے سے قبل کردے تبدیل کرتے وقت لباس اثار نے اور پہننے کی دعائیں پڑھنا سنت کے باعث نیکیاں والا تا ہے ۔ گھر سے نگلتے وقت کی دعاء پڑھنا بھی نیکی ہے ۔ پڑھنا سنت کے باعث نیکیاں والا تا ہے ۔ گھر سے نگلتے وقت کی دعاء پڑھنا بھی نیکی ہے ۔ لینے کار و بار میں امانت و دیانت سے کام لینا، لوگوں کو دھو کہ نہ دینا، نائب تول میں کی نہ کرنا، حساب برابر کرنا، لوگوں کا نقصان نہ کرنا بھی نیکیوں میں داخل ہے ۔ میں کی نہ کرنا، حساب برابر کرنا، لوگوں کا نقصان نہ کرنا بھی نیکیوں میں داخل ہے ۔ میں میں کی نہ کرنا، حساب برابر کرنا، لوگوں کا نقصان نہ کرنا، مقررہ وقت پر آفس ، مدرسہ، اپنی ملازمت پوری لیمان داری سے کرنا، مقررہ وقت پر آفس ، مدرسہ،

کارخانہ یاد کان جانااور مقررہ وقت پر واپس ہونا، لینے ذینے کے کام بحسن و خوبی انجام دینا، لینے ساتھیوں سے اچھا سلوک کرنا بھی نیکیاں دلاتا ہے۔راستہ چلتے وقت کوئی تکلیف وہ چیز جیسے پتھر، کلنٹے، لکڑی یالوہا وغیرہ سڑک کے کنارے کر دینا بھی نیکی ہے بقول شاعرسے

خار رستے سے ہٹانا بھی ہے نیکی ہادی مسکراتے ہوئے ملنا بھی ہے نیکی ہادی (ہادی) ظہر کی اذاں سن کر اذاں کے کلمات کو دہرانا اور اذاں کے بعد کی دعاء پڑھنا سنت ہے اور نیکیوں کا باعث ہے ۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جویه کام کرے قیامت میں میری شَفاعت نصیب ہوگی۔ ' (بخاری شریف) ۔ مُوَوْن کی نیکیاں الگ ہیں ۔حضور الدس نے فرمایا"مؤذن کی آوازجو انسان ، جِن اور کوئی چیزسنتی ہے تو وہ اسکے لئے قیامت کے دن گواہی دے گی ۔ " اذاں سننے کے بعد نماز کی تیاری ضروری ہے اس کے لئے بیٹ الخلاء میں جانے اور باہر نکلنے کی دعاء پڑھنا ، اندر جاتے وقت بایاں پیراور باہر نکلتے وقت سیدھا پیر پہلے باہر رکھنا کھیے کی طرف چرہ یا پیٹھ نہ كر ما بھى سنت كى پيروى كے لحاظ سے نيكيوں كے حصول كا باعث ہے ۔ وضو ميں فرائض اور سنتوں کا داکر ما، ہرعضو دھوتے وقت مقررہ دعائیں پڑھنا، سر، کانوں اور کر دن کے ملح کی دعائیں پڑھنا، مسواک کر نابھی نیکیاں دلاتا ہے ۔ سرور دوعالم نے فرمایا" مسواک سے اللہ کی خوشنو دی بھی ہے اور نماز کا ثواب مناوی ورج بڑھ جاتا ہے (راوی حفزت علی مصحین) مہر وضو سے قبل مسواک کرنا نیکیوں کو بڑھادیا ہے۔آنحضور نے فرمایا" جو اتھی طرح وضو کرے اور نماز (تنحیتیہ الوضو) پڑھے تو نماز کے پہلے کے گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں ۔ " (راوی حضرت عثمان سبخاری) ۔

نماز ادا کرنے مسجد جانا، سنتیں پڑھ کر فرض کاانتظار کرنا، جماعت سے فرض ادا کرنا، بعد کی دو سنتیں اور نقل پڑھناوغیرہ بے شمار نیکیاں دلانے والے اعمال ہیں ۔ جماعت کی پہلی صف میں نماز اداکر نازیادہ ثواب دلا تا ہے۔ فرمان رسول اکر م ہے "اگر لوگ جان لیں کہ اذاں میں اور بہی صف میں کیا تواب ہے تو (پہلی صف میں اللہ بیشنے) قرعہ ذالتے ۔ " (راوی حضرت ابو تہریرہ سبخاری) ۔ امامت کا تواب امام کو الگ ملتا ہے ۔ ظہر کی مماز کے بعد دو بہر کا کھانا کھاتے وقت تمام سنتوں کا اداکر نا نیکیاں دلاتا ہے ۔ کھانے کے بعد اپنے مقررہ فرائض انجام دینا، لوگوں سے خوش نیکیاں دلاتا ہے ۔ کھانے کے بعد اپنے مقررہ فرائض انجام دینا، لوگوں سے خوش اضلاقی سے پیش آنا، مسکر اتے ہوئے ملاقات کرنا بھی نیکیوں کا باعث ہے۔

ہناز عصر کے لئے آن تمام باتوں کا اداکر ناجو نماز ظہر کے بیان میں لکھی گئ ہیں نیکیاں دلا تا ہے ۔ لینے گھر میں داخل ہوتے وقت دعا، پڑھنا، گھر والوں کو سلام کر نا، گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹانا اور بیوی ہے آتھا سلوک کر ناہجی نیکیوں کا باعث ہے ۔ بازار جاکر گھر کے ضروریات کی چیزیں خریدتے وقت کلمئہ سوم یا کلمئہ چہار م پڑھنا نیکی ہے ۔ نماز مغرب اداکر نا اور نماز عشا، کے لئے مجد میں انتظار کر نا تواب میں داخل ہے ۔ سرورکا کنات آنے فرمایا "بندہ برابر نماز میں ہے جب تک کہ نماز کا انتظار کر رہا ہے ۔ " (راوی ابو ہُمریرہ ہے اداکی ) ۔ یہ انتظار عصراور مغرب کے در میان کا انتظار کر رہا ہے ۔ " (راوی ابو ہُمریرہ ہے اداکی کا استعمال اور سنتوں کی پیروی پر کی ہو سکتا ہے ۔ شام کے کھانے میں حلال غذاؤں کا استعمال اور سنتوں کی پیروی پر نیکیاں ملتی ہیں ۔ سونے سے قبل دعا میڑھ شریف ، استخفار ، تسبیح فاطمہ و غیرہ پڑھنا کئ نیکیاں دلا تا ہے ۔ سونے سے قبل دعا میڑھ شریف ، استخفار ، تسبیح فاطمہ و غیرہ پڑھنا کئ نیکیاں دلا تا ہے ۔ سونے سے قبل دعا میڑھ کر سنت طریقے کے مطابق سونا بھی نیکی ہے۔

روزمرہ کے کاموں میں بعض کام مختلف اوقات میں ایک سے زائد مرتبہ انجام د کے جاتے ہیں جسیے سلام کرنا، سلام کاجواب دینا، الشّلام علیم پردس جیکیاں، اس کے سابق و رُحمتُہ اللہ کہیں تو بہیں نیکیاں اور اس کے علاوہ و برکانہ بھی کہیں تو تہیں نیکیاں ملتی ہیں ۔مصافحہ کرنا بھی سنت ہاور نیکی کا باعث ہے ۔جتنی بار سلام کریں گے اتنی زیادہ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی ۔علاوہ ازیں جھینگنے پر آلمحمدُ پند کہنا اور کسی کی تیویک سن کرمیز تمک اللہ کہنا بھی نیکی ہے ۔مسلمان عورت کا لین شویر کی اطاعت کرنا اس کا احسان ماننا، اس کے جائز حکم کو ماننا، اسکی اجازت کے بغیر شویر کی اطاعت کرنا اس کا احسان ماننا، اس کے جائز حکم کو ماننا، اسکی اجازت کے بغیر

گھرسے باہرند نکلنا، شوہرسے محبت کرنا، شوہری خدمت کرنا، شوہر کے غیاب میں ا بن عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، غیر تحرموں سے منہ ملنا، پردہ اختیار کرنا، پڑوسنوں سے نه لژیا، بچوں کو دینی باتوں کی تعلیم دینا، انھیں اچھے کاموں کی تربیت دینا، شوہرکے ولا ین کی خدمت کر ناوغیرہ کام نیکیاں دلاتے ہیں۔ د مکر اعمال کا تواب 📲 درج بالا تمام کام ایک دن کے تھے جن کی نیکیوں کی تعداد بے شمار ہوتی ہے۔بعض کام ایسے ہیں جوروز نہیں کئے جاتے بلکہ کبھی کھی کئے جاتے ہیں جیسے بیمار کی عیادت کرنا نیکی ہے۔خود بیمار پڑنا (جس کی وجہ سے کئی نیک کام چھوٹ جاتے ہیں) لیکن حضور انورؑ نے فرمایا " جب کوئی مسلمان کسی جسمانی ملا میں بسکاہو تاہے تو اللہ فرشتوں (کر اماً کا تبین) سے فرما تا ہے اُس کے نیک اعمال لکھے جا جو وہ سندرستی میں کر تا تھا۔ اگر وہ صحت یاب بوجاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔" (راوی حضرت انس ۔مشکوۃ)۔ نماز جنازہ ادا کر نا، جنازے کے ساتھ قبرستان تک جانااور دفن تک ٹہرنابہت نیکیاں دلا تاہے۔رسولُ اللہ نے فرمایا" جومومن کسی جنازے کے ہمراہ تُواب سمجھ کر چلتا ہے اور نماز جنازہ پڑھ کر حد فین تک شہر ہاہے وہ دو حصے تواب لے کر کونتاہے ۔ہر حصہ آحد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے ۔اور جو تخص نماز

(راوی ابو ہمررہ سخاری)۔
جمعہ کے دن کا تواب ﴿ جمعے کے دن کی فعنیلت یہ ہے کہ اللہ نیک اعمال پر جمعہ کے دن کا تواب ﴿ جمعے کے دن کی فعنیلت یہ ہے کہ اللہ نیک اعمال پر نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔رسول اللہ نے فرمایا "جو شخص جمعے کے دن غسل کر بے اور شب میں جائے گویا اس نے ایک اونٹ صدقہ کیا جو دوسری گھڑی میں (ور سے) جائے اس سے) جائے اس نے ایک گائے صدقہ کیا۔جو تعییری گھڑی میں (اور دیر سے) جائے اس نے ایک گائے صدقہ کیا۔جو تعییری گھڑی میں (بہت دیر سے) جائے تو اس نے گویا ایک نیڈ صاحدقہ کیا اور جوچو تھی گھڑی میں (بہت دیر سے) جائے تو اس نے گویا ایک انڈا صدقہ کیا۔ "راوی ابو ہمریرہ مسلم)۔جمعے کے دن لینے گھرسے لکل کر مسجد جانا بھی ثواب ہے۔حضرت ابو عبس ٹماز جمعہ کے لئے جاتے ہوئے کہنے گئے میں نے رسول بھی ثواب ہے۔حضرت ابو عبس ٹماز جمعہ کے لئے جاتے ہوئے کہنے گئے میں نے رسول

جنازہ پڑھے اور دفن سے قبل لوٹ آئے تو ایک قیراط ثواب لے کر لوٹیا ہے ۔ "

اللہ سے سنا ہے کہ " جس کے دونوں پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوجائیں اس کو اللہ فی دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے ۔ " (بخاری شریف ) ۔

رمضان المبارک کا تواب فی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا "ہر نیکی کا تواب دس گنا ملتا ہے مگر روزے کا اس سے زیادہ ملے گا۔ کیوں کہ روزہ (عذاب البیٰ کےلئے) ڈھال ہے۔ " (راوی الاو ہررہ ۔ مسلم) ۔ رمضان میں نفل نمازوں کا تواب فرض کے برابر ملتا ہے اور ایک فرمن کا تواب سنز فرائض کے بربر ملتا ہے۔، اس مبارک ماہ میں شب قدر بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار مہینوں سے بہتر فرمایا (القدر ۳) اور آنحضرت نے فرمایا "جو ایمان دار تواب سمجھ کر شب تھر، میں جاگے (اور عبادت کرے) تو اس کے پہلے کے ایمان دار تواب سمجھ کر شب تھر، میں جاگے (اور عبادت کرے) تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دئے جائیں گے۔ " (راوی الد نے برادی) ۔ تروی ادا کرنے پر اور اعتکاف میں بیٹھنے پر نیکیاں الگ ملی ہیں۔

ماہ رمضان میں نیکیوں میں اضافہ ہونے کے باعث اکر مسہ ان زکوۃ بھی اوا کرتے ہیں ۔اللہ تعالی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا تواب سات ہو کہ ریخ کا وعدہ فرمایا ہے۔ (البقرۃ ۲۹۱) ۔ زکوۃ کے علاوہ خیرات اور صدقات میں بھی نیکیاں ملتی ہیں ۔حضور اکرم نے فرمایا جوعورت اپنے گھر کے کھانے میں سے صد قردے اسے تواب ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی بہ سبب کمانے کے تواب ملے گا اور ایک دوسرے کے تواب کو کم نہیں کرے گا۔ "(راویہ حضرت عائشہ می بخاری) رشتہ داروں پر خرچ کرنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں ۔حضور کا فرمان ہے "جو اپنے قرابت داروں پر خرچ کرنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں ۔حضور کا فرمان ہے "جو اپنے قرابت داروں پر خرچ کرنا ہے اسے ڈہرا تواب ملے گا۔ "(راویہ حضرت زینٹ زوجہ عبداللہ اللہ مسعود ۔ بخاری) ۔ خ فرض ہوتے ہی اداکر دینا (جس سے بھلے سارے گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں) ایک سے زائد مرسبہ حج کرنا، عمرہ کرناہ غیرہ کرناہ غیرہ ۔

غرض روزانہ کی نیکیاں ولانے والے اعمال بھی کثرت سے ہیں اور جمعہ یا ر مضان میں نیکیاں ولانے والے اعمال بھی کئی ہیں اور اِن کے علاوہ کئی اعمال ہیں جن سے نیکیاں ملتی ہیں ۔ہر چھوٹی اور ہربڑی نیکی کا تواب کر اما گاتبین کتاب میں لکھتے رہتے ہیں ۔

ایک دن کے بڑے آعمال اور ان کی سزا ﷺ جس طرح ایک دن میں کوئی مسلمان کی تیک کام کرے بے شمار نیکیاں اپنے نامۃ اعمال میں لکھالیہ ہے اسی طرح کوئی مسلمان ایک دن میں کی برے کام کرے بے حساب برائیاں اپنی کتاب میں لکھالیہ ہے۔
میں لکھالیہ ہے۔ یہاں ایک دن کی برے اعمال کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔

جب کوئی مسلمان نیند سے بیدار ہوتا ہے اور بیداری کی دعاء نہیں پڑھتا تو

سنت ترک کرنے پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ فجر کی نماز ادا نہیں کر تا اور بستر پر سوتا پڑار ہتا

ہے اور بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دیتا ہے ۔ حضور اقدس نے فرمایا " جس نے عمداً
نماز کو چھوڑ السنے کفر کیا۔ " (مسلم) ۔ اس طرح فرض و سنت چھوڑ نے پر کفر کا گناہ لکھا
جاتا ہے ۔ کوئی مسلمان سے خود نماز پڑھتا ہے نہ اپنی بیوی اور پچوں کو نماز کی ہدایت
دیتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے کیوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "وا مُرز اَهٰلک بِالصّاوة واضطیز علیہ اللہ وعیال کو نماز پڑھنے کا
واضطیز علیہ اس کے پابند رہو۔ "اس آیت کے مطابق لیت اہل وعیال کو نماز کر سے کہ وواور خود بھی اس کے پابند رہو۔" اس آیت کے مطابق لیت اہل وعیال کو نماز پڑھنے کا
پڑھنے کی تلقین نہ کرنا بھی گناہ ہے۔

ناشتے سے قبل اور بعد کی دعائیں نہ پڑھنا، غذا۔ میں اکل حرام یا مشتبہ کا استعمال کرنا، کھانے اور پینے کی سنتوں اور دعاؤں پر عمل نہ کرنا بھی گناہ لکھانے کا باعث بنتا ہے۔ اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا، ان کے حکم کی تعمیل نہ کرنا، ان کی بد دعائیں لینا، ان کے سلصنے بلند آواز سے گفتگو کرنا، ان کو جھڑکیاں دینا، ان کو مار پیٹ کرنا، ان سے فحش کلامی کرنا وغیرہ اعمال اپنی کتاب میں گناہ لکھاتے ہیں۔ گھ سے نکلنے سے فکلے سے قبل لباس اتارتے اور پہنتے وقت کی دعائیں نہ پڑھنا اور گھر سے باہر نکلتے سے نکلنے سے قبل لباس اتارتے اور پہنتے وقت کی دعائیں نہ پڑھنا اور گھر مور توں وقت کی دعائی میں غیر محرم عور توں وقت کی دعائی کرنا، مقررہ وقت سے آفس، کو گھورنا بھی گناہ ہے۔ اپنی ملازمت میں بے ایمانی کرنا، مقررہ وقت سے آفس،

مدرسہ، کارخانہ یا دکان کو دیرہے جانا اور مقررہ وقت سے قبل دہاں سے لکل جانا، اپنے مقررہ کام انجام ند دینا، اپنے ساتھیوں سے براسلوک کرنا گناہوں کا باعث ہے۔ اپنے کاروبار میں بے ایمانی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کا نقصان کرنا، لوگوں کو دھوکا دے کر خراب مال دے دینا، کم قیمت مال کی زیادہ قیمت لینا، حساب میں بے ایمانی کرنا اور حرام اشیا۔ فروخت کرنا بھی گناہ ہے۔

نماز ظہری اذاں سن کر اذاں سے کلمات کاجواب نہ دینااور اذاں کے بعد کی دعا۔ نہ پڑھنا گناہ بھی ہے اور قیامت میں حضور اکر م کی شفاعت سے محرومی بھی ہے۔ اذاں سننے کے بعد نماز کی تیاری نہ کر نااور نماز چھوڑ دینا گناہ ہے ۔ دو پہر کے کھانے میں بھی ناشتے کی ہمش سنتوں کا ادانہ کر ناگناہ ہے۔ کھانے کے بعد لینے فرائش انجام نہ دینا، لوگوں سے ترش روئی اختیار کر نا، کاموں کی تکمیل کرنے لوگوں سے رشوت نہ دینے پر عمداً کاموں میں تاخیر کر نا، جھوٹ کہنا، لوگوں کی دل طلب کر نا، رشوت نہ دینے پر عمداً کاموں میں تاخیر کر نا، جھوٹ کہنا، لوگوں کی دل آزاری کر نا، وعدہ خلافی کر نا، طحن کی باتیں کر نا، بے جاغصہ کر نا، غصے کی حالت میں کفر کے کلمات کہنا، لوگوں کو تکلیف بہنجانا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، تکبر کر نا، لوگوں کو تکلیف بہنجانا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، تکبر کر نا، لوگوں کو تکلیف بہنجانا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، تکبر کر نا، لوگوں کو تکلیف بہنجانا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، توں سے گناہ لوگوں کی توہین کر نا، لڑائی جھگڑا کر نااور فحش کلامی کر ناوغیرہ ان تمام باتوں سے گناہ لکھے جاتے ہیں ۔ رسول اللہ نے فرمایا "مسلمان کوگالی دینا فیت ہو اور اس سے لڑنا کھر ہے۔ " (راوی حضرت عبداللہ نا بی مسلمان کوگالی دینا فیت ہو اور اس سے لڑنا

نماز عصر چھوڑ دینا تخت گناہ ہے کیوں کہ تاجدار مدینے نے فرمایا" وہ شخص بحص کی نماز عصر چھوٹ گئی الیما ہے جیسے اس کے اہل وعیال اور مال میں نقصان آگیا ' (راوی حضرت عبداللہ بن عمر مصحین) سباہرسے گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعاء نہ پڑھنا اور گھر والوں کو سلام نہ کرنا سنت ترک کرنے کے باعث گناہ ہے سنماز مخرب اور نماز عشاء اوا نہ کرنا، نہ لینے اہل وعیال کو پڑھنے کہنا گناہ ہے شام کے محانے میں حرام یا مشتبہ چیزوں کا استعمال کرنا، دعائیں نہ پڑھنا اور سنت طریقے سے مانا اور گھر آگر کے مانا بھی گناہ ہے مطاوہ ازیں شراب پینا، جوا کھیلنا، غیر عور توں سے ملنا اور گھر آگر

بیوی پر ظلم و ستم کرنا بھی گناہ ہے۔ (ایک مرتبہ شراب پینے سے چالیس و نوں کے نیک اعمال برباد کر دئے جاتے ہیں) ۔ غیر اقوام کالباس پہننا (مرد ہو یا عورت) ، ان ہی کی وضع اختیار کرنا ، اُن کے رسومات خود بھی کرنا ، بدعتیوں کے کام کرنا ، مرد گہرا سرخ یا گہرا زر دلباس پہننا ، مرد کاسونے کے زیورات اور ریشم کے کپرنے پہننا بھی گناہ ہے۔

بیوی سے براسلوک کرنا،اس کو مارنا پیٹنا،اسے گالیاں دینا،اسکے ماں باپ کو برا کہنا، بچوں کے ساتھ نرا بَر بّاؤ کر ہا، بچوں سے قحش کلامی کر ہا، خو د جھوٹ کہنااور بچوں کو جھوٹ بولنے یا کوئی غلط کام کرنے پراکسانا وغیرہ بھی گناہ کے کام ہیں۔رسول عربی نے فرمایا" تم میں بہتروہ ہے جو اپنے اہل وعیال سے بہتر سلوک کر نے (ابن ماجہ)۔ مسلمان عورت کا لینے شوہر کی نافرمانی کرنا، شوہر کے جائز حکم کو مال دینا، شوہر کی اطاعت نہ کرنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھرسے باہرجانا، جن لوگوں کو شوہر ناپیند کرتا ہو انھیں گھر میں آنے دینا، شوہر کا حسان نہ ماننا، شوہرسے محبت یہ کرنا، شوہر کی خدمت نہ کر نا، شوہر کے والدین کو گالیاں دینا یاا نھیں مار نا، شوہر کے غیاب میں این عزت کی حفاظت مذکر ما، اسکے مال کی نگر انی مذکر مااور اس سے وفاداری مد کر نا بھی گناہ کے کام ہیں ۔سرورِ کائنات نے فرمایا "ایک مرتبہ (شب ِمعراج میں) مجھیے دوزخ د کھائی گئی تو اس میں میں نے زیادہ ترعور توں کو پایا۔اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ كِفْر كرتى ہيں ۔" بوچھا گيا" كونسا كفز؟ "آپ نے فرمايا" شوہر كا كفر ( بعنی ماشكرى ) كرتى ہیں اور اسکا حسان نہیں ماسی ۔ " (راوی حضرت عبداللہ بن عباس بخاری) مسلمان عورت كالبينے والدين سے براسلوك كرنا، أن كاحكم نه ماننا، ان سے قش كلامي كرنا، اپنے بچوں کو اتھی تربیت نہ دینا، انھیں چوری کرنے پر اکسانا یا جھوٹ بولنے کی عادت ڈالنا ، پڑوسیوں سے لڑنا جھگڑنا ، بے پردہ گھرسے یاہر نکلنا ، غیر مَردوں سے ملنا ، اپن عزت کی حفاظت نه کرنا ، نامحرموں کے سلمنے پردہ بنہ کرنا ، إد هر کی بات او هر انگا کر لو گوں کو لڑ انا، دوسری کی غیبت کرنا، لو گوں کی دل آزاری کرنا، طعن کی باتیں کر ما وغیرہ بیہ سارے کام گناہ کے ہیں ۔ سونے سے قبل دعاء نہ پڑھنااور سنت طریقے پر نبرسو نامجھی گناہ ہے ۔۔

و میگر اعمال کا عذاب ہے روزمرہ کے گناہ کے کاموں کے علاوہ بعض کام الیے ہیں جو کبھی کبھی کئے جاتے ہیں جسے امانت میں خیانت کرنا، غین کرنا، حسد کرنا، غین کرنا، حسد کرنا، غین کرنا، حسد کرنا، خیش دینے والے کو ساتا، پاک دامن مرد یا عورت پر بہتان باندھنا، سنیما دیکھنا، تخرب اخلاق کتا ہیں پڑھنا، براسلوک کرنا، بیوی کے حقوق ادانہ کرنا، دو بیویوں میں انصاف نہ کرنا، اپنے رشتے داروں کو تکلیف دینا، اپنے آخرہ سے قطع تعلق کرنا، جموئی قسمیں کھانا، جموئی گوائی دینا، اپنے آخرہ سے قطع تعلق کرنا، جموئی قسمیں کھانا، جموئی و اداکر نا، تو ہمات میں بسلار بہنا، نجومیوں کی باتوں پر بقین کرنا، بے جارسومات اداکر نا، تو ہمات میں بسلار بہنا، نجومیوں کی باتوں پر بقین کرنا، نجومیوں سے آنے والی باتیں پوچھنا، تعویذ باندھنا، قال کھولنا یا کھلوانا، جادو سیکھنا، کرنا یا کروانا، والی باتیں پوچھنا، تعویذ باندھنا، قال کھولنا یا کھلوانا، جادو سیکھنا، کرنا یا کروانا، لوگوں سے تعاون نہ کرنا، برحد ناموں یا القاب سے پکارنا، دوسروں کی جاسوی کرنا، بیس سان کے کرنے پر مختف گناہ لکھے جاتے ہیں۔

کبھی کبھی کئے جانے والے یہ کام بھی گناہ کے ہیں ۔اللہ کی ذات میں کسی کو شرکیہ کرنا، اللہ کی عبادات میں شرکیہ کرنا، اللہ کی عبادات میں شرکیہ کرنا، اللہ کی ماشکری کرنا، اللہ کے علاوہ ناشکری کرنا، اللہ کی صفتوں کو انسانوں کی صفتوں کے مماثل کر دینا، اللہ کے علاوہ کسی انسان کو اولاد یا رزق یا ملاز مت دینے والا بجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور یا پرندوں کو ذرج کرنا وغیرہ ۔ حضور اکرم حصرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گسآخی کرنا، آپ کی عظمت کو گھٹانا، آپ سے محبت نہ رکھنا، سنتوں کی پیروی نہ کرنا، آپ کی ازواج کی شان میں گسآخی کرنا، آپ کے صحابہ کی توہین کرنا وغیرہ ۔

بعض گناہ ہفتے میں ایک بار کئے جاتے ہیں جیسے نماز جمعہ کے لئے مسجد میں

لوگوں کی گر دنیں پھلانگ کر آگے جانا، خطبے کے دوران بات چیت کرنا، جمعے کی تماز پڑھ کر سنتیں چھوڑ دینا، کبھی نماز جمعہ ادانہ کرنا، کبھی مسلسل دویا تین جمعے ناغہ کر دیناوغیرہ۔

بعض گناہ سالاند انجام پاتے ہیں جسے رمضان المبارک کے روزے بغیر شرعی عذر کے چوڑ دینا، تراوی ندیڑھنا، روزہ داروں کا مذاق اڑانا، مذاق میں یا زیردستی کسی کاروزہ تڑانا، شب قدر کااہمتام ندکر نا، زکوۃ اداند کر نا، سونے چاندی کی زکوۃ ند دینا، نقد رقم کی زکوۃ ند دینا، نھل دار در ختوں کی زکوۃ ند دینا، نقد رقم کی زکوۃ ند دینا، قرض وغیرہ کابہاند کر کے زکوۃ ند دینا نہ دینا، ترمی یا خشکی کی کاشتہ کی کی زکوۃ ند دینا، قرض وغیرہ کابہاند کر کے زکوۃ ند دینا وغیرہ ۔ بعض گناہ عمر میں ایک بار ہوتے ہیں ۔ جسے استطاعت کے باوجود ج ند کر نا، لوگوں کو ججے روکنا اور اس رقم کو دوسرے کاموں میں لگانے کی ترغیب دینا، میقات سے گزرنے پر بھی عمرہ ند کرنا وغیرہ ۔ ان کے علاوہ اور کمی کام الیے ہیں جن میقات سے گزرنے پر بھی عمرہ ند کرنا وغیرہ ۔ ان کے علاوہ اور کمی کام الیے ہیں جن کے گناہ کر اما گاہتین اعمال نامے میں لکھتے رہتے ہیں ۔

کمپیوٹر میں یادواشت کی حفاظت اور یادداشت مٹادینا کی کوئی کمپیوٹر میں یادداشت (Memory)

کمپیوٹر بڑا ہو یا چھوٹائی میں تین اہم ترین چیزوں میں ایک یادداشت (Memory)

ہے ۔ یادداشت کے بغیر سٹرل پروسسٹگ یونٹ (C.P.U) حقیقاً ہے ہیں ہوتی ہے کیوں کہ کام لینے والے کوخود معلومات فراہم کرنی ہوں گی ۔جدید کمپیوٹرز میں کئ قسم کی میموریز استعمال کی جاتی ہیں ۔ کمپیوٹرز کی یادداشت بڑھانے کے لئے عموماً قسم کی میموریز استعمال کی جاتی ہیں ۔ کمپیوٹرز کی یادداشت بڑھانے کے لئے عموماً (RAM) یعنی یادداشت کے ذریعہ پڑھنے والا اور ROM) سی مرف یادداشت کے ذریعہ پڑھنے والا طریقۃ استعمال کیا جاتا ہے ۔ ان دو کے علاوہ اور دو طریقے اس سے بھی آگے ہیں جنمیں PROM اور ROM کہتے مرد کے علاوہ اور دو طریقے اس سے بھی آگے ہیں جنمیں PROM اور RAM کہتے مرد یاجاتا ہے وہ دائی ہیں جمع کر دیاجاتا ہے وہ دائی رہتا ہے چاہے یاور سپلائی کم یازیادہ ہوجائے ۔ اس طریقے میں جو الفاظ ڈسک میں جمع کر دیاجاتا ہے وہ دائی رہتا ہے چاہے یاور سپلائی کم یازیادہ ہوجائے ۔ اس طریقے میں جو الفاظ ڈسک میں جمع کر دیاجاتا ہیں جمع کر دیاجاتا ہے وہ دائی رہتا ہے چاہے یاور سپلائی کم یازیادہ ہوجائے ۔ اس طریقے میں جو الفاظ ڈسک میں جمع کر دیاجاتا ہوں کیا کہتوں کیا کہتوں کی کیا تیادہ ہوجائے ۔ اس طریقے میں جو الفاظ ڈسک میں جمع

ہوتے ہیں انھیں نہ مٹایا جاسکتا ہے اور نہ تبدیل کیا جاسکتا ہے ۔ RAM میں یادواشت مجری یادواشت مجری یادواشت مجری یادواشت مجری جاسکتی ہے ۔ بچر دوسری یادواشت مجری جاسکتی ہے۔ اور ROM میں یادواشت ہمیشہ کے لئے جمع ہوجاتی ہے۔ اسے مٹایا نہیں جاسکتا (کمپیوٹرائج) ان دو باتوں کو سنے رکھ کر کتاب یعنی نامۂ اعمال پر عور کریں کہ اِس میں نیکیاں اور برائیاں دونوں لکھی جاتی ہیں اور بعض نیک اعمال کے باعث برائیاں مٹائی جاتی ہیں اور بعض بڑے اعمال کے باعث برائیاں مٹائی جاتی ہیں ۔ کرااً گاتیین اللہ کے حکم سے کتاب میں دونوں اعمال کے باعث بیں ۔ کل قیامت کے دن ہر اکیک کو اس کی کتاب دی جائے گی تاکہ وہ اپنے نامۂ اعمال میں لینے نیک یا بد اعمال و کمی کے ۔ اللہ کو اس کی کتاب دی جائے گی تاکہ وہ اپنے نامۂ اعمال میں لینے نیک یا بد اعمال و کمی کے ۔ اللہ کافرمان ہے "یَوْمُنِد یُضُدُرُ النّائی اَشْتَاتًا لِیْرُ وُااَعْمَالُوم O و کی سے اللہ کامطلب یہ ہے کہ "اُس روز (قیامت کے دن) لوگ منظرق حالت میں آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ "اعمال کے حساب سے حالت میں آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ "اعمال کے حساب سے میں آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ "اعمال کے حساب سے میتیج نکھے گئے گا بقول شاعر سے

نتیجہ اِس کا کیا لکے خدا جانے قیامت میں یہاں سے اب تو جاتے ہیں ہم اپنا امتحاں دے کر (ہادی)







## (۳) صورت گری انصوریشی (Computer Gragphics)

|   | صفح      | عنوانات                                     | نثان لله |
|---|----------|---------------------------------------------|----------|
|   | (A) (A)  | ا من ا                                      |          |
|   | ۷.       | ا مصوّر کی تفصیل<br>آئکھیں                  |          |
| 2 | ۷1       | ا میں<br>ناک۔ ہونٹ۔ گال                     |          |
|   | ۷۲,      | نات- ہوئٹ۔ قال<br>کان۔ رنگ                  | ٨        |
|   | 21       | ناب درب<br>تصویر اور کمپیوٹر                | ا ۵      |
|   | 24       | مختلف شعبول میں کمپیوٹر گرافتحس کے استعالات | 4        |
|   | ۷۲       | خَالِق"، بَادِی" اور مُصَوِّر" کی تر تیب    | 4        |
|   | ۷۸       | الله نے تین در جات بنائے میں                | ٨        |
|   | ۷.9      | کمپیوٹر تصاویر کیے تیار کر تاہے؟            | 9        |
|   | ۸٠<br>۸۲ | تصویر بنانے سے قبل                          | 10       |
|   | ٨٢       | تصور کسن:اکس ۶                              | - 11     |
|   | 10       | تصویر میں کیے لکھیں ؟                       | 17       |

(س) تصویرکشی (Computer Graphics) قرآن علىم مين ارشاد حق تعالى به "هُوَ اللّه الْخَالِقَ الْبادِئُي الْمُصَوِّدُ لَهُ الأنسماء الحسنى ---- النح (الحشر ٢٣) مطلب يدكم وه الله بي جو بيدا كرنے والا، أكال كھڑا كرنے والا، صورت بنانے والا، اس كے اچھے الحميے نام ہيں۔"اللہ خالق، باری اور مصور ہے ۔ اللہ رب العرب کے بے شمار صفاتی الموں میں سے ورج بالا آیت میں تنین نام بیان کئے گئے ہیں بینی اللہ تعالیٰ خالق ہے ، باری ہے اور مصور ہے ۔(۱) خَالِقَ کے معنی پیدا کرنے والا یا بنانے والا کے ہیں ۔اللہ نے اٹھارہ ہزار مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہراکک کاخالق ہے اور سب اسکی مخلوق ہیں -(۲) بار ی کے معنی نکال کو اگر نے والا کے ہیں خالق اور باری اللہ بھل جلالہ کی دو الگ الگ صفات ہیں اور دونوں میں باہم فرق ہے۔علامہ محمود آلو ی لکھتے ہیں کہ باری وہ ہے جس نے مخلوق کو تفاوت ہے اور اجراء واعضا کے عدم تناسب سے بری پیدا کیا۔ لیعنی بیه نہیں کہ ایک ہاتھ جھوما یا پہلااور دوسرا ہاتھ موماہو ۔اسی طرح خاصیتوں اور شکلوں نیر خوبی اور برائی میں ایک کو دوسرے سے ممتاز فرمایا۔اس اعتبار سے باری خاص ہے اور خالق عام ہے۔" (روح المعانی جلد اول) اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق کے معنی پیدا کرنے والا اور باری کے معنی مخصوص صفات پر پیدا کرنے والا -امام پہنقی لکھتے ہیں " باری کے دو معنی ہیں (۱) اپنے علم کے مطابق قسم کی مخلوقات کا ایجاد كرنے والا (٢) قلب حقيقت اور عبديلِ ماہيت كرنے والا - " (كتاب الأسماء والصفات) لیعنی میٰ ، پانی ، ہوا اور آگ کو بغیر کسی چیز کے اللہ نے پیدا فرمایا ٹھران چاروں مختلف اجسام کو وجو د میں لایا جیسے آگ کی روشنی کی خاصیت سے فرشتوں کو بنایا، آگ کی حرارت کی خاصیت سے جنات کو پیدا کیا ۔ می سے انسانوں کی تخلیق فرمائی ۔ پانی کے تعلق سے فرمایا کہ "۔۔۔۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلُّ شَيْ يَرْحَىُ ----(الانسياء ۳) يعني "اور بم نے بنايا پانی سے ہرجاندار كو-"

مُصَوِّر كي تفصيل أله مصوريك لفظى معنى بين صورت بنانے والا -صورت تھینچنے والا یاصورت گری کرنے والا اس کا مصدر "تصویر" ہے ۔ صورت بعنی شکل یا ہنیت دو طرح کی ہوتی ہے(۱) محسوس سفارجی شکل جس کو ہر شخص آنکھوں سے دیکھتا ہے (٢) غير محسوس مجس كوعوام نہيں ديكھتے بلكہ اہل علم نور بصيرت سے ديكھتے ہيں جسے فکر، تخیل، دانش، اور تمام د ماغی موجو دات اور باطنی معانی مصدر تصویر کے معنی صورت بنانا یا پیدا کرنا۔تصویر کی جمع تصاویر ہے جس میں حیوان اور بے جان جمام مخلوقات کی صورت گری شامل ہے (لغات القرآن جلد بینم) اور نمصور اس سے ہے یعنی اپنے دل میں کسی کی صورت کا خیال کرنے پراس کی صورت تخیل میں آما۔اللہ تعالی صورت گر ہے ہر جاندار کی صورت گری کرتا ہے ۔ حیوانات اور حشرات الارض كى صورت كرى فرما تا ہے جو عام مخلوق كملاتے ہيں سانسان اشرف مخلوق بھى ہے اور اعلی منول بھی ہے اور ہر نسان اپن جگہ خاص کہلاتا ہے ۔اس لئے الله ف دیگر مخلوقات کو ایک جسی بنایا مگر ہر انسان کی صورت کو جدا گانہ بنایا ۔ لاکتوں ، کر وہ وا مردوں اور عور توں کی صور توں کو دیکھئے ۔ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی - حضرت آدم علیہ السلام ( پہلے بشر) سے لے کر آج مک لاتعداد انسان اس دنیا میں آئے اور علے گئے اور موجودہ سن ۲۰۰۰ء کے اعداد و شمار کے لحاظ ہے ساری د نیامیں چھ اُرب انسان رہتے ہیں ۔ مگر اللہ کی مصوری کے قربان جائیے کہ ہر ایک کی صورت کو الگ الگ بنایا ۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد صورت میں الگ ہوتی ہے ۔ یہاں تک کہ جو جرمواں (Twins) ہوتے ہیں ان کی صورت باوجو دیہ کہ بہت زیادہ ملتی جلتی ہوتی ہے مگر پھر بھی دونوں کے چرے کے نقوش علحدہ ہوتے ہیں ۔اس کی عکای اس شعرمیں کئ گئ ہے ۔۔۔ ہ

یمتائی حمری اِس سے ہی ظاہر ہے اے خدا! ہر فرد ہے جدا جدا جرہ لئے ہوئے (ہادی) اللہ جَل جَلالہ اپنی مصوری کی شروعات ماں کے رحم سے کرتا ہے۔جسیا کہ ابِ آيت مِين فرمايا" هُوَالَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْأَرْحَامِ كُيْفَ يَشَاهُ لَأَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَالْعَزِيْرُ الْحُكِيمِ ٥ "(آلَ عِسْرا أَنَّ ١) يعن "اللُّورِي بِي جَوارَحام مين جس طرح چاہتا ہے تھاری صورت بناتا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے س وہ عزت والا حکمت والا ہے ۔ " اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں مختلف قسم کی صورتیں بعاتا ہے۔اگر آپ ایک سو مختلف پہروں کو ، یکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی کا پجرہ گول ، کسی کا مہتابی ، کسی کا بیضوی ، کسی کالمبوترا اور کسی کاچیٹا ہو تا ہے اس طرح کسی کا پہرہ خوب صورت کسی کا قبول صورت ان کسی کا بد سورت ہوتا ہے۔ بجرے پر اللہ نے بیہ اعضاء بنائے ہیں ۔ دو آنکھیں (پتلیاں ، پلکیں اور بھنویں) ، تاک ، دو بونث ، منه ، رخسار ، گال ، تعوزی ، دو کان اور پیشانی سان تمام اعضاء کی بناوث ، سِ خت اور رنگ میں اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرق رکھا ہے۔اس کی تفصیل بیہے۔ آمکھیں ﴾ کسی کی آنگھیں چھوٹی، کسی کی انجری ہوئی، کسی کی دبی ہوئی، کسی ک امدر کو دستر سوئی ہوتی ہیں۔کسی کی نرگسی، کسی کی لاجونتی، کسی کی خماری، کسی ک رُس بھری ، کسی کی نیسد س ی ، کسی کی جھکی ہوئی ، کسی کی کٹیلی ، کسی کی شرتی ، كسى كى گلابى ، كسى كى غلافى ، كسى كى بادامى . كسى كى پَتِياں سى (چھوٹى سى) ، كسى كى لمبوتری ، کسی کی کانچ جسیں ، کسی کی ہرن جسی ، کسی کی جمیز جسیں ، کسی کی بلی جسی ، کسی کی ہاتھی جسی ، کسی کی گائے جسی ، کسی کی گیری جسی ، کسی کی آم کی پھانک جسیں ، کسی کی لیمو کی پھانک جسیں ، کسی کی ڈورے دار ، کسی کی کٹورے دار ۔غرض الندكى قسم كى آنكھىں بناتا ہے ۔ آنكھ كى يتلى بھى الگ الگ رنگ كى ہوتى ہے ۔ كسى کی پتلیاں سیاہ ، کسی کی بھوری ، کسی کی ہلکی نیلی ، کسی کی گہری نیلی ، کسی کی ہلکی سفیدی والی ، کسی کی بلی کی پیتلیوں جیسی ، کسی کی کرنجی وغیرہ سدونوں آنکھوں پرالند نے غلاف بھی بنایا ہے جمعے پیوٹے کہتے ہیں ۔اور پپوٹے میں بال بنائے ہیں جمعے مِرْ گاں یا پلکیں کہتے ہیں ۔ کسی کی پلکیں کم، کسی کی زیادہ، کسی کی لمبی لمبی ، کسی کمی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ۔ دونوں آئکھوں کے اوپری حصے پرالند نے اَبَرُو ئیں بنا مُنَ ہیں

جنفیں بھویں کہتے ہیں ۔ کسی کی بھویں سیدھی ، کسی کی کم بالوں والی ، کسی کی زیادہ بالوں والی ، کسی کی گٹاری ، کسی کی کمانی ، کسی کی دونوں بھویں ملی ہوئی ، کسی کی دونوں بھویں علمدہ ہوتی ہیں ۔

ماک آلہ انسان کے چرے پرناک بہت اہم عضو ہے۔ کسی کی باک چھوٹی، کسی کی ملک آلہ انسان کے چرے پرناک بہت اہم عضو ہے۔ کسی کی سیدھی ، کسی کی سیدھی ، کسی کی بلکی تیزھی ، کسی کی موٹی اور کسی کی پتلی ہوتی ہے سناک کے دونوں سور اخ نتھنے کہ ہلاتے ہیں جو کسی کے چھوٹے ، کسی کے تھلے ہوئے ، کسی کے تھوڑے مڑے ہوئے اور کسی کے طوطے کی چونے ، کسی ہوتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی ناک مختلف ادراز میں بنائی ہے۔

مون طیق دونوں ہونوں کے دو حصوں میں ایک تر اور دوسرا خشک یا ایک اندرونی جصہ اور دوسرا بیرونی حصہ کہلاتا ہے۔ کسی کے ہونٹ پنتلے ، کسی کے موثے ،
کسی کے گلاب کی پنگھڑیوں جسیے ، کسی کے لئلے ہوئے ، کسی کا اوپر کا ہونٹ کٹا ہوا ،
کسی کا خشک و تر حصہ یکساں اور کسی کا الگ و ضع کا ہوتا ہے۔ دونوں ہونوں کو ملا کسی کا خشک و تر حصہ یکساں اور کسی کا الگ و ضع کا ہوتا ہے۔ دونوں ہونوں کو ملا کر منہ کہتے ہیں۔ کسی کا منہ چوڑا، کسی کا اوسط، کسی کا چھوٹا اور کسی کا سکڑا ہوا ہوتا

گال ﷺ گال اور رُخسار بناوٹ میں بظاہر ایک ہی جسے نظر آتے ہیں مگر ان میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے کسی کے گالوں اللہ نے فرق رکھا ہے کسی کے گالوں کے در میان گڑھے ، کسی کے گال بھولے ہوئے ، کسی کے گالوں کے در میان گڑھے ، کسی کے گالوں بھولے ہوئے ، کسی کے گالوں پر تبل یا مستہ بھی ہوتا ہے ۔ گالوں کے اوپر کی ہڈی یعنی رُخسار کسی کی اجری ہوئی ، کسی کے اوسط اور کسی کی دبی ہوئی ہوتی ہے ۔ کسی کے رخسار جیڑے سے انجری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے ہیں ۔

ٹھوڑی جسے عرف عام میں ٹھُڈی کہتے ہیں الگ وضع کی ہوتی ہے۔ کسی کی چوڑی، کسی کی چھوٹی، کسی کی نو کدار اور کسی کی ٹھوڑی میں گڑھاہو تاہے۔ کان ﷺ آنکھوں کے سیدھی اور بائیں جانب اللہ تعالیٰ نے دوکان بنائے ہیں ۔کانوں کی وضع ایک جیسی ہونے کے باوجو دالگ بھی ہوتی ہے کسی کے کان سیدھے ، کسی کے تھوڑے مڑے ہوئے اور کسی کے متناسب ہوتے ہیں ۔ کسی کے کان کی لوموثی ، کسی کی پتلی اور کسی کی دوشاخہ ہوتی ہے۔

ہوئی) کسی کی کشادہ، کسی کی چینی اور کسی کی ابجری ہوئی ہوئی ہے۔

رفک ﷺ متذکرہ بالا اعضاء کے نمایاں فرق کے علاوہ اللہ نے رفگ کے لحاظ ہے بھی مختلف چہروں میں فرق رکھا ہے۔ کسی کا رفگ بلکا سیاہ، کسی کا اوسط سیاہ (سُرمی) اور کسی کا گہرا سیاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کے چہرے کا رفگ بلکا سفید، کسی کا اوسط سفید اور کسی کا زیادہ سفید (گورا) ہوتا ہے۔ کسی کارفگ گندی، کسی کا مائل ہوسیاہ، کسی کا گندی مائل ہو سفید ہوتا ہے۔ کسی کا ہلکا سرخ، کسی کا تانیہ کے جسیا، کسی کا گندی مائل ہو سفید ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ "وَمِنَ النّاسِ وَاللّهُ وَالْبُ وَالْسُ وَاللّهُ وَالْبُ وَاللّهُ عَلْفَ ہوتے ہیں۔ وَاللّهُ تَعَامُ مُحْتَلُفٌ وَالور کسی کا باوروں اور چو پایوں کے رفگ مختلف ہوتے ہیں۔

طرح انسانوں، جانوروں اور چو پایوں کے رفگ مختلف ہوتے ہیں۔

درج بالااللہ کی صورت گری ہوقت پیدائش ہوتی ہے پھر ہروس سال میں صورت میں کچے نہ کچے تبدیلی آتی ہے جسے کسی کے دوبڑے دائت ہو نٹوں سے باہر نگل آتی ہے جسے کسی کے دوبڑے دائت ہو نٹوں سے باہر نگل آتی ہے جسے کسی کے دوبڑے دائت ہو ضعیفی میں چہرے پر جھے یاں پڑجاتی ہیں یا دونوں گالوں پر گہری لگریں پڑجاتی ہیں یا دونوں گال پچک جاتے ہیں سرکے بال پیشانی کے اوپر سے کم ہوتے ہوتے گرجاتے ہیں اور چتدیا صاف ہیں سرکے بال پیشانی کے اوپر سے کم ہوتے ہوتے گرجاتے ہیں اور چتدیا صاف و کھائی دیتی ہے ۔غرض کہ یہ تبدیلی اللہ بحل جلاللہ کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری رہتی ہے ۔انسان کی زیدگی کے ادوار کے لحاظ سے بھی چرے میں فرق آنار ہتا ہے جسے بچپن ہے ۔انسان کی زیدگی کے ادوار کے لحاظ سے بھی چرے میں فرق آنار ہتا ہے جسے بچپن میں معصومیت ، لڑ کبن میں بھولا بن ،جوانی میں باتکا بن اور خوبصورتی ، او صرعمر میں وجاہت اور ضعیفی میں چہرے پر بڑرگی آجاتی ہے۔

ہرانسان اپنے بجرے سے ہی بہچانا جاتا ہے۔اور چرے میں آنگھیں ، ناک ،
منہ ، کان ، پلکیں ، بُصنویں ، گال ، ٹھوڑی اور پیشانی شامل ہے۔اِن تمام اعضاء سے
بجرہ بنتا ہے اور یہی انسان کی شَاخت ہے ۔خالق حقیقی ماں کے رحم میں ہی صورت
بنادیتا ہے جو مختلف وضع ، مختلف قطع اور مختلف رنگ کی ہوتی ہے اور یہی صورت
ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممیز کرتی ہے ۔اللہ ربّ العزبت کی اس صورت
گری کو سمجھنے کے لئے کمپیوٹر ہماری مدد کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہر جاندار اور بے
جان کی صورت بنانا اور اُس میں مناسب تبدیلیاں کرنا اور اس میں رنگوں کا امتزاج
کرنا کوئی مشکل کا نہیں ہے بلکہ بہت آسان ہے۔

ہوتی ہے۔ ر مختلف شعبول میں کمپیوٹر رگرافکس کے استعمالات کی کمپیوٹر گرافکس کی شعبوں میں استعمال کیاجاتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے (۱) تجارتی اداروں میں اور بڑی بڑی کمپنیوں میں پہلے کسی بھی چیز کا ماڈل بنایاجاتا ہے اس کے بعد وہ چیز کارخانے میں تیار کی جاتی ہے۔ کبھی ماڈل کی رِی ماڈلنگ (دوبارہ تیار کرنا) بھی کی جاتی ہے (۲) کمپیوٹر گرافکس کے ذریعہ انجینیرس مختلف اشیاء کے خاکے آسانی سے تیار کرے اس چیز کو وجو د میں لاسکتے ہیں جیسے کار ، اسکوٹر اور ائر کر افٹ وغیرہ ۔(۳) ای ے ذریعہ آر کیٹکٹس (انجینیرس) کئ مزلہ عمار توں کے مختلف اقسام کے دعذائن تیار کر سکتے ہیں اور ہر مزل میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کی نشان دی مجی كرتے ہیں۔كسى بھى زاوئے سے تھرى ڈائمنشن بنانا بھى آسان بات ہے۔(٣) سائنس دان اسی کے ذریعہ کوئی نئ دوایا نیا فارمولہ تیار کرسکتے ہیں ۔موسم کی تبدیلی کس ملک یا شہر میں کس انداز کی ہے وہ بھی اس سے بناسکتے ہیں ۔(۵) علم فلکیات کے ماہر یعی Astronomist کمپیوٹر گر انگس سے ذریعہ کہکشاں اور سیاروں کی حرکات تیار کر سکتے ہیں ۔اور ان میں جوترتی یا کمی ہوتی ہے اسکو بناسکتے ہیں ۔(۱) ڈا کٹرس اس کی مدد سے جسم کے اندرونی سے میں موجود گڈے (Tumours) اور دوسری نوزائیده رسولیوں اور دوسری بیماریوں کی نشان دہی کر سکتے ہیں ۔اور مرض کی نشان دہی کے بعد علاج کا بلان بناسکتے ہیں سفاص طور پر کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی مین (Computerized Tomography) کے ذریعہ کی بیماریوں کے اسباب كات حلايا جاسكا ب C.T ايكسر عسم ب جوجهم كاندروني اعضاء ك بیماریوں میں کارآمد ہے جیسے دماغ، دل اور معدہ وغیرہ ۔ C.T کی مدوسے ڈا کٹرس کو مرض کی تشخیص میں اور اس کا علاج کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ C.T.Scan سے ڈا کڑوں کو مرض کی نوعیت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔اس کے ذریعہ گڈوں کی لمبائی ،چوڑائی معلوم ہوتی ہے ، کسی عضو میں تعدیبہ معلوم کیاجاسکتا ہے۔ جسم کے اندر کہیں خون مجمد ہو تو معلوم ہو تاہے ۔ ہڈیوں کے ٹوشنے پراور ترشخے (Fracture) پراس کی نوعیت معلوم کی جاسکتی ہے۔(**>) پینٹرس اور مصور کپیوٹر** گرافکس کے ذریعہ مختلف تصاویر اور کارٹونس شیار کرسکتے ہیں ۔(٨) ہمہ اقسام کے ویڈیو کیس اس سے تیار کئے جاتے ہیں جن میں انسانوں اور جانوروں کی مختلف ح کتوں پر نمبر دئے جاتے ہیں ۔



**Dressmakers learn their trade** by working with plastic figures called *mannequins*. By using a mannequin, a dressmaker can adjust a garment to fit the shape of the human body.



A fashlon designer uses computer graphics to create original clothing designs. Printouts of various designs are hanging on the wall behind the computer.

(٩) فیش ڈیزائنراس کے ذریعہ کردوں سے مختلف ٹیزائن تیار کر سکتا ہے۔ ہمہ اقسام کے کیروں کی ڈیزائنگ کر کے ان میں مخلف اقسام کے رنگ بھی بجر سکتا ہے ۔ و یکھنے تصویر نمبر.... موجودہ دور میں کیروں کی تجارت بہت بڑی تجارت کہلاتی ہے۔ جس میں فیشق ڈیزائز کی بہت زیادہ اہمیت ہے جو کمپیوٹر گرانکس کے ذریعہ ہر عُمر کے پچوں اور بڑوں کے لئے، مردوں اور عور توں کے لئے، موسم سرمااور کر ماکے لئے اور برسات میں استعمال کرنے کے لئے قسم قسم کے کیروں کے فندائن بنا آ ہے۔نت نئے ڈیزائنس کی وجہ سے کیروں کی مار کٹ میں لوگ ڈیزائن بیند کرے خریدتے ہیں جس سے اس کمینی کو لا کھوں روپیوں کا فائدہ ہو تا ہے۔ (۴) فلم بنانے والے کئ افراد كبيوٹر كرانكس كو اين فلموں ميں بھي استعمال كرتے ہيں ۔ ہزاروں سال قديم جانوروں اور پر تدوں کے خاکے کمپیوٹر کی مدد سے تیار کرے انھیں چلتا بچرتا، دوڑتا اور آوازیں نکالیا ہوا بتاتے ہیں۔ چند سال قبل مضہور فلم ساز اسٹیفن اسیل برگ (Stephon Spell burg) نے ایک فلم بنام جوراسک پارک (Jurrasik Park بنائی تھی جس میں کمپیوٹر گر افکس کی مد د سے اس نے ہزاروں سال پہلے کے زمین پربسنے والے جانوروں کے خاکے تیار کئے اور انھیں منہ صرف چلتے پھرتے اور دوڑتے ہوئے بتایا بلکہ انھیں آوازیں نکالیا ہوا بھی بتایا۔ کمپیوٹر گرافکس سے تیار کرنے کے باعث اسٹیفن کو فلم مکمل ہونے کے لئے کروڑوں روپیے لگ گئے لیکن بیه عجوبه دیکھنے والوں کو بہت پسند آیا۔ کہ حن جانوروں کی صرف تصاویر کتابون میں دیکھنے کو ملتی تھیں یا جن کے ماڈلس بعض چڑیا گھروں (200) میں دیکھنے کو ملتے تھے جیسے ڈائنوسارس ، برانٹوسارس ، ٹمرانوسارس ، اینکی سارس اور اِسٹی گوسارس وغیرہ ان کو جیتی جاگئی حالت میں انسانوں کے درمیان دیکھ کر بہت حیرت بھی ہوئی اور خوش بھی ۔اسٹیفن کو اپنے اس کارناہے پر داد تحسین بھی ملی اور اپنے خرچ سے کئ گنا بڑھ کر رقم بھی ملی ۔ کروڑوں افراد نے اس عجوبے کی پردہ سیمیں کے علاوہ ویڈیو کسیٹس کے ذریعہ دیکھا ۔ دنیا کی کئی مشہور زبانوں میں اس کو ڈب کیا گیا ۔

جوراسک پارک کے علاوہ دیگر کئی فلم سازا پنی فلموں میں کمپیوٹر گرافکس کا استعمال کر رہے ہیں ۔۔

خالِق ، باری اور مصور کی ترتیب ﷺ ابتدائی بیان میں اللہ رب العرب کے ان تیسنوں صفاتی ماموں کی تفصیل لکھی گئے ہے۔ یہاں مزید تفصیل لکھی جاتی ہے تاکہ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے بننے والی تصاویر کے درجے سمجھ میں آئیں ۔اللہ تعالیٰ نے سورہ ٔ حَشر کی آخری آیت میں یہ تیسنوں عام ترتیب سے بیان فرمائے ہیں ۔ حضرت امام محمد غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ "جب کوئی شخص کسی چیز کے بنانے کاارادہ کر تا ہے تو اس کے تین مدارج ہوتے ہیں (۱) اندازہ (۲) وجو د (۳) ہئیت سی پہلے درجے کے لئے لفظ خالق دوسرے کے لئے لفظ باری اور تبییرے کے لئے لفظ مصور کہا جاتا ہے ۔ (لغات القرآن) -ان تينوں كى ترتيب كى حكمت اس مثال سے دى جاتى ہے - كوئى آدمی مکان بنانے کاارادہ کر تاہے توابعدا۔ میں بنیادیں نہیں کھود تا بلکہ زمین کی لمبائی اور چوڑائی کو سلمنے رکھ کر کسی نقشہ نویس (Draftman) سے مکان کا نقشہ بنانے کے لئے کہتا ہے۔نقشہ نویس جب مکان کانقشہ بناکر اس کے حوالے کر تا ہے تو وہ مکان بنانے والی اشیاء فراہم کر تاہے ۔ سمنٹ، لوہا، کنکر اور ریت جمع کر لیتا ہے ۔ یہ پہلا در جہ ہے جسے خلقت کہاجا تاہے۔اس کا مادہ خلق ہے۔لفظ خالِق اس سے بنا ہے۔ تعمیری سامان جمع کرنے کے بعد معمار کی تلاش کر تا ہے تاکہ نقشے کے لحاظ سے مکان میار ہو ۔ پہلے کالم اٹھانے کے لئے گڑئے کھودنے والے کو لاتا ہے بھر کالم کھڑا کرنے کے لئے سینٹیرنگ والے کو لاتا ہے ۔ سینٹیرنگ والا مطلوب کئ کالم کھڑا کرتا ہے بھر چھت کی میاری کی جاتی ہے۔ چھت پر چڑھنے کے لئے سیروهیاں بنائی جاتی ہیں۔ چھت مكمل ہونے كے بعد بنياديں كھود كر ديواريں كھرى كى جاتى ہيں ۔ ديواروں ميں دروازے ، کھڑ کیاں اور روشن وان بنائے جاتے ہیں سپتد ونوں بعد مکان تیار ہوجاتا ہے۔ یہ دوسراد حدب جب عربی میں بر ایکتے ہیں لفظ تباری اس سے بنا ہے۔ مکان کی تکمیل کے بعد رنگ روغن کیاجا تاہے۔ منقش دروازوں اور کورکیوں کا رنگ الگ کیاجاتا ہے۔ کرے کے اندرونی حصے کارنگ الگ کیاجاتا ہے۔ دیواروں
کے رنگ اور بارڈر کے لحاظ سے کمرے کی اشیاء بھی ملتے جلتے رنگ (matching)
کی آمیزش الیمی ہو جس سے کمروں اور مکان کی خوب صورتی میں اضافہ ہو ۔ یہ تعییرا
درجہ ہے جسے تصویر کہتے ہیں ۔اس کا مادہ فحمور ہے اور اس سے ممصور بناہے۔

الله تجل تبلاد نے ہمارے سمجھنے کے لئے انسان کی تخلیق کے تین درج اپنے رصفاتی ناموں کے ذریعہ بیان فرمائے سید بات بھی ذہن میں رکھیں کہ درج بالا مثال تیں نے کپیوٹر گرافکس سمجھنے کے لئے دی ہے سور نہ اللہ تعالیٰ نہ صرف خالی ہے بلکیہ خطاق بھی ہے ۔۔۔۔ اِن خطاق بھی ہے ۔ یعنی بہت زیادہ پیدا کرنے والا ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے "۔۔۔۔ اِن رَبّ کَ هُوَ الْخَلْدُ وَ الْعَلَيْمُ 0 "(الحجور ۸۸) بینی " بے شک آپ کا رب ہی بہت زیادہ تخلیق کرنے والا ، علم والا ہے ۔ "اور اُس کی ذات "اُحن الخالِقین " بھی ہی بہت زیادہ تخلیق کرنے والا ، علم والا ہے ۔ "اور اُس کی ذات "اُحن الخالِقین " بھی ہے ۔۔۔۔۔ فَتَبَارُ کَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ 0 "(المؤمنون ۱۲) مطلب یہ کہ " اِس لئے اللہ برکت والا اور بہترین تخلیق کرنے والا ہے ۔ " اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اِن احتیاجات سے پاک ہے کیوں کہ وہ خو داندازہ کرنے والا بھی ہے ، وجود میں لئے والا بھی ہے اور صورت بنانے والا بھی ہے ۔وہ انسانوں کی طرح محماج نہیں ہے۔

الله نے مین ورجات بنائے ہیں و صاحب کشاف علامہ زِ تخشری نے اپن تفسیر میں اِن تینوں اسماء کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "خالِق" وہ ہے جو اپن تخلیق کا ایک اندازہ کر تا ہے "بارِئ "وہ ہے جو بعض کو بعض سے مختلف شکلوں میں ممیز کر تا ہے اور "ممسور" وہ ہے جو ایک صورت کی مثل دوسری صورت بناتا ہے ۔ حاطب بن تلعتہ کی قرآت میں "ممسور" (راء پرزبر) ہے ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صورت گری کرتا ہے اور ایک دوسرے کی شکل وصورت اور ہئیت میں تفاوت فرماتا ہے ۔ " (الکشاف ۔ تفسیر سورة الحشر) ۔

صورت کری کے تعلق سے قرآن حکیم میں مزید آیات بھی ملتی ہیں ۔ (۱) "وَلَقَدْ خَلَقْنُكُمْ ثُمَّ صَوَّرٌ لَكُمْ ----النح ٥ (الاعراف ١١) يعن "اور البته تحقیق ہم نے تھاری خلقت کی بھر ہم نے تھاری صورت بنائی ۔ " (٢) وَصَوَّرَ كُمْ فَأَحْسَنَ صُورَ كُمْ ----النه ٥ (المومن ٦٢) مطلب يه كم " اور (الله نے) تمھاری صورت بنائی پس تمھاری بہت عمدہ صورت بنائی ۔ " (۳) ----وَصَوَّرَ كُمْ فَالْحِسْنَ صُورَ كُمْ ----النح (التعابين ٣) ترجمه اوپر كَرْرِ حِيَابِ - (٣) أَلَّذِي خَلَقَ ثَ فَسُوْنَ فَعَدَلَثَ 0 رَفَى أَي صُورَةٍ مِمَّا شَاءُرَ كَيْنَ 0 "(الانفيطار ٤ و٨) إن ودآيات كامفهوم يدئية وه (الله) جس نے جھے پیدا کیا پھر بھے درست کیا پھر جھے متناسب (اعضاء) والا بنایا۔جس صورت میں چاہا جھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ "ان آیات کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں كه " رسولُ الله صلى الأ أوسلم نے فرما يا الله فرما يّا ہے " اے ابن آدم! كيا تو مجھے عاجز كرسكتا ہے ؛ حالانكہ میں نے جھے اچھلنے والے پانی (نطفے) سے پیدا كیا بجرٹھسك ٹھاک کیا پھر صحح قامت بنایا بھرچلنا بھرناسکھایاآخر کار تیراٹھ کاند زمین کے اندر بنایا۔" (مسند احمد) الله تعالیٰ بس صورت میں چاہاانسان کو ترکیب دیا بعنی باپ کی ، ماں کی ، ماموں کی ، چپاکی ، خالہ کی یا پھو بھی کی۔وہ خالق حقیقی عمدہ ،خوش شکل ، دل لبھانے والی اور پاکیزہ شکلیں اور سورتیں عنایت فرما تا ہے ۔ سالم اعضاء والا بنا تا ہے ۔ اعضاء میں مناسبت رکھتا ہے ۔الیانہیں کہ ایک ہاتھ یا پیرچوفا اور دوسرا براہو -حواس خمسہ ظاہری عطاکر ماہے بعنی مننے ، دیکھنے ، سومگھنے ، حکھنے اور چھونے کی قوت دیماہے۔اس طرح حواس مسه باطئ بھی دیتا ہے۔جس صورت میں چاہے ترکیب دیتا ہے کا یہ مطلب ہے کہ نوب صورت یا قبول صورت خوب رویا کم رو، دبلایاموما، لمبایا ٹھنگنا' رگورایاکان، مردیاعورت جوچاہے اور جسیاچاہے بناتا ہے۔

کمپیوٹر تصاویر کیسے تیار کر تاہے؟ ﷺ تخلیق کے تدریجی درجات سمجھنے کے بعد کمپیوٹر گرافکس کی تصاویر کو سمجھنا بہت آسان ہوجا تا ہے۔ اسکی تفصیل یہ ہے۔

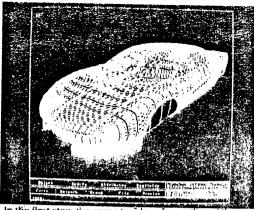

In the first step, the computer draws an outline of the car with a meshlike pattern of lines. (STAGE No 1)



In the second step, the computer lills in the spaces between the lines to show what the car's surface looks like. (Ab. 2)



In the third step, the computer adds colour, shadows, rellections, and highlights to create a realistic image. (%,3)

مختلف خاکے نظرآتے ہیں ۔ایک صفح پر کوئی فوٹو بنانا ہو تو پہلے صفح کے بازو مختلف قسم کے خاکوں کو دیکھیں جہاں برش ، پنسل، ربر، سیدھی لکیر مارنے کانشان ، چھوٹی چیز کو بڑی کرنے کا نشان ،چو کوریا مستطیل بنانے ، گول یا بیضوی شکل بنانے کے مشان اور نام لکھنے کیلئے حروف مختلف علامتوں میں بنے ہوتے ہیں ۔اس میں دو فوٹوز کو ملانے کے لیئے یا دو فوٹوز کو الگ الگ کرنے کی دو علامتیں بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، Colour Box (B) - اس خانے پر تیر کانشان لانے سے صفح کے نیچ دولائین میں ۱۲+ ۱۲+ ۲۸ = اقسام کے رنگ چھوٹے جھوٹے خانوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ اپنا مطلوبہ جو رنگ ہو وہ تصویر میں بحر سکتے ہیں ۔ (C) Zoom اس میں دو خانے ہوتے ہیں ایک پر نار مل سائز اور دوسرے پر بڑا سائز لکھا ہو تا ہے۔بڑے سائز کا بٹن وبانے پر تصویر بہت بڑی و کھائی ویتی ہے۔اس میں Custom Zoom ہوتا ہے جس میں تصویر کے یا نج سائز ہوتے ہیں % 100 مار مل ہے 6 200 اس سے بڑا ہے 400% اور بڑا ہے 600% اور بھی بڑا ہے اور 850% سب سے بڑا ہو گا ہے۔ (۳) - اس میں دو باتیں ہوتی ہیں (انق) اسکرین پرسین : دریے کلیریں یا ضامکے اگر اوپر سے نیچ ہوں تو دائیں سے بائیں فریخت ہی اور ایکے برعش بھی اس میں 90 وَكُرِي، 180 وَتَكري اور 270 وَتَكري عَلَى هَا كُونِ كُو تَحْما سِكَتَة بِينِ - (ب) اس میں رنگ کو النا کیا جاسکتا ہے بیعنی سفید ہے تو کالا اور کالا ہے تو سفید کیا جاسکتا ہے۔ Options(a) -اس کو دبانے پر صفح کے نیچے کے ۲۸ رنگوں کے علاوہ کوئی اور رنگ منتخب کیا جا رہ ہے ۔ اور اپن طرف سے کی نئے کارز بھی بنائے جاسکتے ہیں ۔ (١) Help - اس میں دو عنوان ملتے ہیں (الف) Help Topic - اس میں کئی بحثو امات ہیں جسے لکیریں بنانا، شکل بنانا، حروف جوڑ کر الفاظ بنانا (کسی کانام بنانا)، نما کے میں کر بھرنا، تصویر کا کوئی حصہ خراب ہو تو اس کو مٹاوینا، تصویر کے کسی ایک حصے برکام کر ما ، تصویروں کے روپ بدل دینا اور Print out نکالنا وغیرہ –ان میں سے ہر عنوان کے بارے میں Mouse کے ذریعہ مزید تفصیلات بھی ملتی ہیں مثال کے طور

پر لکیریں بنانے کے عنوان میں یہ تمام باتیں ہیں ۔سیدھی لکیر، ترجی لکیر، آڑی لکیر، دائرہ، مستطیل اور کئ پہلووغیرہ ۔(ب) About Paint ۔اس کی تفصیل نیچ کے عنوان میں دی گئ ہے۔

تصویر کیسے بنائیں ؟ اگر کسی کو کمپیوٹر پر تصویر بنانی بنہ آتی ہو تو سب ہے پہلے Help پر تیرلائیں ۔Help کے کئ عنوانات ہیں جیسے About Paint ۔ پیر اس کے کئی ذیلی عنوانات اسکرین پر دکھائی دیتے ہیں جسے (۱) لکیریں اور خاکے بناما (٢) تصوير مين کچه لکھنا (٣) تصوير ميں رنگ بجرنا (٢) تصوير ميں سے کچه مثانا (١) کچه تبدیلی کر نایااضافه کر نااور چهاپتاوغیره ساس کاپہلاعنوان ہے لکیریں اور خاکے بنانا سے اس عنوان پر Mouse کے ذریعہ تیرلانے پر اسکے تحت مزیدیہ عنوانات ہوتے ہیں (الف) سیدهی لکیرمار نا(ب) تیزهی لکیر بنانا(ج) دائره بنانا(د) مربع بنانا(ھ) مستطیل بناناً (و) پانچ ضلعی بناناوغیرہ ساس میں پہلاموضوع ہے سیدھی لکیر مار نا ساس خانے پر میرلائیں تو تصویر بنانے والے کو یہ ہدایات ملتی ہیں ۔سیدھی لکیر مارنے کے لئے بائیں جانب کے خانوں میں سے (جمعے Tool Box کہتے ہیں) Line (لکیر) کے خانے پر تیر لائیں ۔ ٹول باکمی کے شیچ چار قسم کی لکیریں بنی ہوئی ہیں۔ جن میں ایک باریک، دوسری ذراموٹی ، تبییری اور موٹی اور چوتھی سب سے موٹی ہوتی ہے ۔ان لکیروں میں سے ای مطلوبہ لکیر پر تیرلائیں تو اسکرین پر اس مومائی کی سیدھی لکیرپڑتی ہے۔اگر رنگین لکیر مارنی ہو تو ٹول باکس کے زیریں جھے میں مختلف رنگوں کے خانوں میں ہے جو رنگ منتخب کر ناہو اس پر تیرلائیں تو اسکرین پر اس رنگ کی سیدھی لکیرپڑتی ہے۔ آڑی لکیروں کے علاوہ کھڑی لکیریں بھی بنائی جاسکتی ہیں ۔ کوئی تصویر بنانی ہو جسے (Pen) پین اتارنا ہو تو ان لکیروں کی مدد سے پین کی تصویر اسکرین پر بنائی جاسکتی ہے۔تصویر میں مختلف رنگ بھرے جاسکتے ہیں جسے پین کا کیاپ کالے رنگ کا، باڈی لال رنگ کی اور نچلاحصہ سفید رنگ کااسکرین کے نیچ کے خانوں کے رنگوں کی مدد سے بنایا جاسکتا ہے۔ رنگوں کو مٹایا جاسکتا ہے اور دوسرارنگ بھرا جاسکتا ہے۔ حاشے

کا اور تصویر کے سائے کا رنگ بھی ڈالااور بدلاجاسکتا ہے ۔غرض دو تا تین منٹ میں ا بنی مطلوبہ تصویر رنگ کے ساتھ تیار ہوسکتی ہے۔ تصویر میں کیسے لکھیں ؟ Help کا دوسرابراعنوان ہے۔ Putting " text in pictare مین تصویر میں کچھ لکھنا۔ اس عنوان پر Mouse کی مدوسے تير لائيس تو يه بدايتي ملتي ہيں -تصوير بنانے كے بعد اگر اس كے اوپر يانيچ ، دائيں يا بائیں کچھ لکھنا ہو تو لکیروں کی مدد سے ایک فریم بنالیں اور ٹول باکس میں سے A کو ر کک کرے اپنا مطلوبہ نام یا منتخبہ الفاظ Key Board کی مدد سے بنائیں -اگر نام میں الفاظ زیادہ ہوں تو نام کے آخری حروف کٹ ہوجاتے ہیں اور فریم میں نہیں آتے اس کے لئے فریم کو بڑا کیا جاسکتا ہے اور یورا نام فریم میں لکھا جاسکتا ہے ۔علاوہ ازیں الفاظ کو چھوما یا بڑا کیا جاسکتا ہے اور کچھ غلطی ہو تو مٹائی جاسکتی ہے اور الفاظ کی زمین (Back ground) کو بھی مختلف رنگ دئے جاسکتے ہیں۔







## (۱۲) نظامُ العَمَل Programe

| صفحه | عنوانات                                      | سليانثان |
|------|----------------------------------------------|----------|
| ۸۷ ٔ | الله كاحكم دو قتم كا ہے                      | 1        |
| M    | سورج کے لئے اللہ کا نظام العمل               | ۲        |
| 7.4  | جاند کے لئے اللہ کا نظام العمل               | · ~      |
| 19   | پروگرام کے مختلف معانی                       | ٠, ٠,    |
| 9.   | پروگرام کی ابتداء اوراس کی زبان              | ۵        |
| 91   | پروگرام اور پروگرامر                         | 1 1      |
| 91   | پروگرام اور کمپیوٹر                          |          |
| 91   | پروگرام میلیوں میں                           | 1        |
| 94   | پروگر ام بیوی د کا نوب میں                   | 1        |
| 91   | الله تعالى كانظام العمل                      |          |
| 98   | الله كاحكم كُنْ فَيَكُمُون ،                 |          |
| 90   | کمپیوٹر پر پروگرام کیے بنایا جاتاہے؟         |          |
| 90   | کئی قشم کے پروگرام ہنانا                     |          |
| 94   | اللہ تعالیٰ تبدیلی بھی کر تاہے               |          |
| 94   | پروگرام میں تبدیلی کی جاسکتی ہے              | l .      |
| 91   | للہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی تفصیل ہے         |          |
| 99   | کیپیوٹر پر ہر چیز کی تفصیل معلوم ہوتی ہے     |          |
| 99   | ر نامج القر'ان الكريم                        |          |
| 1    | لازمین کے متعلق تفصیلات                      |          |
| 1-1  | بروگرام کی افادیت                            |          |
| 1-4  | پیوٹر کی کار کر د گیوں کے متعلق ضروری د ضاحت | £1 r1    |
|      |                                              |          |

## Programe العمل)

الله تعالى كاارشاد ب" وَالَّذِي قَذُر فَهَدى "(الإعلى -٣) يعن "اور وہ جو تقدیر بنایا اور راستہ و کھایا" قَدُّرٌ کامصدر تَقْدِیرِئے۔تقدیرے معنے اندازہ کر نا کس چیزگی کمیت بیان کر نا ، کسی چیزگی مقدار کا مذکر ه کر نا ، قدرت عطا کر نا ۔ تقدیر ے معنے قسمت ، مقدر اور نصیب سے بھی ہیں ۔آبت کی تفسیریہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے فرمادیا کہ وہ کس وقت وجو د میں آئے گا، اسے کیا کیا کام کرنا ہے ؟اس کام نوعیت کیا ہوگی ؟اسکی مقدار کتنی ہوگی ؟اسکی شکل وصورت کسی ہوگی ؛ اسمیں کیا کیا صفتیں ہوں گی ، کس مقام پراسے کام کر ناہوگا ؟ اس کے زیدگی گزارنے کے لیئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کو کام کے لیئے کو نیے مواقع فراہم کئے جائیں گے ۔ اس کے کام کے ذرائع کیا ہوں گے ؟اس کو کتنا رزق دیا جائے گا ۱۰س کو کتناعلم عطاہوگا ۱۰س کو دولت کتنی دی جائے گی ۱۰س کو صحت مندی کتنی دے جائے گی اے کن کن بیماریوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس کو اولاد کتنی ہوگی ؟اس کوموت کب اور کس طریقے ہے آئے گی ؟وغیرہ یہ ساری باتیں نظام العمل یا پروگرام کہلاتی ہیں ۔اور اس پوری اسکیم کا بچموعی نام اس کی "تقدیر " کہلاتی ہے ۔ تدر کا مطلب یہ ہے کہ رب کا تنات نے اندازہ کیا ؟رزق عطا کیا، مقدار مقرر کی، کسی چیز کو اندازہ کرنے کے بعد کس مردیاعورت کے لئے مقرر کر دیا یا حکم دے دیا کہ فلاں کو فلاں چیزمل جائے ۔الندرب العرت نے شکل ،صورت، جم ، مقدار کمیت اور ہر چیز کا اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ای سے ارشاد ہوتا ہے" قَدُ تَجْعَلَ اللَّهُ لِكُلَّ شَيْءٍ قَدُر أَ " (الطلاق - ٣) مطلبيه كم "بشك الله تعالى في مرجيز كااعدادُه مقرر الله كا حكم ووقسم كاسب في الله كا حكم يا أمر (كام) ووقسم كاسب - (١) إيجاد

یا لفِنحل ۔اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو ابتدا۔ ہی سے البیا کامل وجو د عطا کر نا کہ اس میں کوئی تبدیلی اُس وقت تک یہ ہو جب تک اللہ نہ چاہے ۔ جیسے سورج اور چامد کی گر دشیں سورج اور چاند کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے " **فَالِقُ اللِ صُبَا**سہ وَجَعَلُ اللَّيلِ سَكَناَّوَّالشُّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً..... النح (الانعام ٩١٩) لینی (رات کے بعد) وہی صبح نکالیا ہے اور وہی رات کو سکون کا وقت بنایا اور وہی سورج اور چاند كا حساب مقرر كيا -اور " ٱلشَّهُ مُن وَالْقَهُرُ بِحُسُبَانِ ٥ (الرحلن -۵) یعنی "اور سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں ۔ "ان دو آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الندنے سورج اور چاند کو ایک نظام العمل کے تابع کر دیا ہے۔ سورج کے لئے اللہ کا نظام العمل یہ سورج روزانہ صح نکلتا ہے اور چڑھتا ہے کھر دو بہر کے بعد اس کا زوال ہو تا اور شام میں غروب ہوجاتا ہے ۔اللہ تجل جلالہ ّ ن فرمايا "وَالشُّهُ مِنْ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذُلِكَ نَقُدِيْرَ الْعَزْيْرِ الْعَلِيْمِ" (یسن - ۳۸) " اور سورج اپنے ٹھکائے کی طرف جاری ہے (حیلاً جارہا ہے) یہ پروگر ام عزت والے علم والے (رب کی طرف سے ) ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو ا مک نظامُ العمل دے دیا اور اس کے تحت وہ روز انہ طلوع اور غروب ہو تا رہتا ہے اور سورج کاید کام اس وقت تک جاری رہے گاجب تک ابند اس کو د وسرا حکم بند دیے جسیما که رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" قیامت سے قبل الند تعالیٰ سورج کو حکم دے گاجہاں سے غروب ہوا تھا دہیں سے طلوع ہو ہے ہی قیامت کا دن ہو گا " (راوی حضرت عبدالند بن عمر - بخاری)

چاند کے لئے اللہ کانظام العمل یہ چاند کے متعلق اللہ نے فرمایا "والْقَ مَرَم قَدُّرْ نَهُ مَنَازِ لَ حَتَّى عَادَ کَالْعَرِ جُونِ الْقَدِیْمِ 0 "(یُسَّ - ٣٩) یعنی اور ہم نے چاند کی مزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ (چاند گھٹتے گھٹتے) ایسا ہوجا تا ہے جسے مجور کی پرانی ڈالی ہوتی ہے۔ جس طرح سوج کو ایک الگ نظام العمل اللہ نے عطا کیا ہے جس سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں اس طرح چاند کو الگ پروگر ام کا پابند کر دیا ہے۔ چاند رات میں یہ بالکل باریک دکھائی دیتا ہے روشی بہت کم ہوتی ہے پھر بڑھتا رہتا ہے اور روزاند اسے جم میں اضافہ ہوتا ہے ایک ہفتے بعد نصف چاند دکھائی دیتا ہے پھر دو ہفتے بعد مکمل چاند (گولائی لئے ہوئے) ہوتا ہے جے چودھویں کا چاند کہتے ہیں جو بہت زیادہ روشن ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اس کا گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ تعیر ہم ہفتے پھر نصف ہوجاتا ہے اور چوتھے ہفتے گھٹتے گھٹتے گھٹتے کھور کی پرانی شاخ کے مائند ہوجاتا ہے اور اسکی روشن ہہت مدھم پڑجاتی ہے۔ چاند کی گردش سے مہینے اور سال بنتے ہیں ہورج اور چاند کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے "اور تھارے لئے (اللہ نے) سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو لگاتار طے جارہے ہیں۔ " یعنی اللہ کے دئے ہوئے نظام سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو لگاتار طے جارہے ہیں۔" یعنی اللہ کے دئے ہوئے نظام ایسے کام میں گئے رہیں ۔ قیامت تک لینے النعمل کے تحت دونوں گردش میں ہیں۔ منہ تھکتے ہیں نہ شہرتے ہیں۔ قیامت تک لینے النعمل کے تحت دونوں گردش میں ہیں۔ منہ تھکتے ہیں نہ شہرتے ہیں۔ قیامت تک لینے النعمل کے تحت دونوں گردش میں ہیں۔ منہ تھکتے ہیں نہ شہرتے ہیں۔ قیامت سے کام میں گئے رہیں گے۔

بروگرام کے مختلف معلیٰ 🕻 پروگرام بطوراسم کئے معنے دیتا ہے۔جسے کیلان،

فہرست، ڈیزائن، اِسکیم، منصوبہ، تجویز، نقشہ (عمارت کا یا مسطح زمین کا)، پیشکش، طریق کار، نظام العمل، نظام الاوقات، لائحہ عمل، منصوبہ بندی، گوشوارہ، تجدول، خاکہ، نیصاب، ریڈیو یا ٹی وی سے نشر، پیش نامہ، کارروائی نامہ (ایجنڈا) وغیرہ سے نیر گرام بطور فعل بھی کئی معنی دیتا ہے جسے انتظام کرنا، اہمتام کرنا، بندوبست کرنا، گوشوارہ تیار کرنا، کام سے قبل تیاری کرنا، جدول بنانا، خاکہ اثارنا، نقشہ ڈالنا، نصاب تیار کرنا، اندراج کرنا، ایک ایک چرکھنا، ترتیب دینا، قاعدے سے لکھنا وغیرہ وغیرہ بروگرام کے مختلف معنوں کو سلمنے رکھ کرغور کرنے پریہ واضح ہوتا وغیرہ وغیرہ بروگرام کی ابتدا، کرنے سے پہلے اس کے متعلق پوری ضروری تیاریاں کرنا اور ایک منصوب کے تحت اس کام کو انجام دینا پرگرام کہلاتا ہے۔ منصوب کے تحت اس کام کو انجام دینا پرگرام کہلاتا ہے۔ منصوب کے تحت اس کام کو انجام دینا پرگرام کہلاتا ہے۔ منصوب کے تحت اس کی فربان : جو ۱۹۰۰، میں کمپیوٹر میں مزید تبدیلیاں پرگرام کی ابتداء اور اس کی فربان : جو ۱۹۰۰، میں کمپیوٹر میں مزید تبدیلیاں پرگرام کی ابتداء اور اس کی فربان : جو ۱۹۰۰، میں کمپیوٹر میں مزید تبدیلیاں لائی گئیں ۔اس وقت تک بھی پرگرام کے لئے کوئی زبان رائے نہیں تھی ۔پرگر امنگ کے لئے ہدایات قات کے بھی پرگرام کے لئے کوئی زبان رائے نہیں تھی ۔پرگر امنگ کے لئے ہدایات تھا۔

آج کے دور میں ہم جس پروگرام کی زبانوں کو جانتے ہیں اس کی ابتداء ایک مشہور ریاضی داں " جان وان نیو میان " (John Von Nevmann) نے مشہور ریاضی داں " جان وان نے ہملی ڈرافٹ رپورٹ EDVAC جیار کی تھی ۔ جس میں جان وان نے کمپیوٹر کو پروگرام بنانے کے لئے ہدایات دینئے کا نیا خیال (Idea) میں جان وان نے کمپیوٹر کو پروگرام بنانے کے لئے ہدایات دینئے کا نیا خیال (ورام کی دیا تھا ۔ اس نئے خیال کو سلمنے رکھ کر کئی پروگرام بنائے گئے جن میں پروگرام کی زبانوں کا استعمال کیا گیا جو بڑی حد تک کامیاب رہا ۔ ایک پروگرام بن جانے کے بعد اس میں جبدیلی یا کمی یا زیادتی بھی کر نا آسان ہو گیا ۔ جان وان نیو میان کے نکالے ہوئے طریقے کو عام طور پر "مشینی زبانوں "(Machine Languages) کا نام ویا گیا ۔ مشینی زبانوں کی ہدایات کی تین قسمیں ہیں ۔ اس کی تفصیل کی مہاں خرورت نہیں ہے ۔

(Computer information System for Business)

پر گرام اور پروگرام ہے ہیں۔ پروگرامر ہے کسی مسئلے کے حل کے لئے تجویز کر دہ تفصیل کو پروگرام کہتے ہیں۔ پروگرام نگ کاعلم آپ کواس قابل بنا تا ہے کہ آپ کسی کمپیوٹر کو کی فاص کام کرنے کے لئے تیار کرسکیں۔ پروگرام تیار کرنے والے کو پروگرام اور گرام تیار کرتا ہے یا وہ شخص جو کسی خاص مسئلے کے حل کے لئے تفصیل تیار کرتا ہے اور حسب معمول کمپیوٹر کے روئین میں شامل کرتا ہے۔ پروگرام کو سافٹ و ئیرانجنیر بھی کہاجاتا ہے جو کوئی نیا پروگرام یا سافٹ ویر(Soft Ware) تیار کرتا ہے جس کی مددسے کمپیوٹر مطلوب کام انجام دے سکتا ہے۔ کوئی ایک پروگرام بنانے کے عمل کو پروگرامنگ مطلوب کام انجام دے سکتا ہے۔ کوئی ایک پروگرام بنانے کے عمل کو پروگرامنگ کے لئے بیون کو کم کرنا یا مشین کے کے لئے موزوں ہدایت تیار کرنا پروگرامنگ کے لئے موزوں ہدایت تیار کرنا پروگرامنگ کے لئے موزوں ہدایت تیار کرنا پروگرامنگ کے کے لئے موزوں ہدایت تیار کرنا پروگرامنگ کہلاتا ہے۔ (کمپیوٹرائج)

کے لئے موزوں ہدایت تیار کر ناپروگر امنگ کہلاتا ہے۔ (کمپیوٹرانج)

پر گرام اور کمپیوٹر ہے ونڈو 95 کے آپریننگ طریقے کے تحت اسکرین پر کئ
عنوانات ہوتے ہیں۔ جس میں ہے ایک کانام پروگر امس (Programs) بھی ہے
منوانات ہوتے ہیں گرنشان پروگر امس پردگائیں تو اسکے بھی کئ عنوانات ملتے
ہیں جنگی تعداد ۲۵ تا ۵۰ ہوتی ہے
منالڈ (۱) میں جنگی تعداد ۲۵ تا ۵۰ ہوتی ہے سرائی کے کچھ ذیلی عنوانات بھی ہوتے ہیں جنھیں فائیل کہاجاتا ہے۔ (۱) میں
سے ہرائیک کے کچھ ذیلی عنوانات بھی ہوتے ہیں جنھیں فائیل کہاجاتا ہے۔ (۱) میں
گیمس، سسٹم ٹونس، کیالکولیڈ اور فون ڈائیلر وغیرہ عنوانات ہیں۔

کمپیوٹر میں کئی الگ الگ پروگرام بنائے جاتے ہیں جسے بنیک کے کھاتے داروں کا تفصیلی پروگرام - کسی بڑی دکان کے گراہکوں کاپروگرام ، مختلف آفسوں میں کام کرنے والوں کاریکار ڈ - کالحس کے اساتذہ کی سرویس رپورٹ - بعض مدارس میں طلبا، کاریکار ڈوغیرہ -

پروگرام بنیکوں میں ۔ بینک میں اپنا سرمایہ مشغول کرنے والے مخلف کھانہ داروں کی سہولت کے لئے قبل از قبل پر گرام بنائے جاتے ہیں جس میں یہ تمام

تفصیل ہوتی ہے ۔ کھانہ دار کا نام ۔ کھانہ دار کا اکاؤنٹ نمبر۔ کھر کا متیہ ۔ مختلف تواریخ میں جمع شدہ رقم سمختلف تاریخوں میں نکالی ہوئی رقم سے کھاتے دار کے اکاؤنٹ میں موجو دہ جمع شدہ رقم کتنی ہے ؟ وغیرہ ۔ہر کھانہ دار کے متعلق ضروری معلومات کو پروگر ام کے تحت کی بور ڈکی مد د سے اکٹھا کر کے محفوظ کر لیتے ہیں ۔ کوئی کھانہ داریہ معلوم کر ناچاہے کہ اُس کی جمع کی ہوئی اور نکالی ہوئی رقم کے بعد اب اس کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم جمع ہے ؟ تو وہ اپناا کاؤنٹ نمبر متعلقہ کلرک کو دیتا ہے ۔ کلرک اس نمبر کو کی بور ڈپر مار تا ہے اور اسکرین پراکی تا دو سکنڈ میں کھاتے دار کے متعلق پوری تفصیل آجاتی ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہے ۔پر گر ام نہ ہونے سے قبل ای موجو دہ رقم معلوم کرنے بہت وقت لگتا تھا۔ یعنی اپنا اکاؤنٹ نمبر ککرک کو دیں تو وہ Led**g**t ، No تلاش کر کے متعلقہ رجسٹر میں سے ڈھونڈ کر کھاتے دار کی یوری تفصیل اور موجو دہ Balance بتا ہا تا تھا جس کے لئے کم سے کم دس منٹ اور زیادہ سے زیادہ بیس منٹ کاوقت لگتا تھا مگریرو کر ام کی وجہ سے وقت کی بہت بچت ہو گئے ہے۔

پر گرام بڑی دکانوں میں : بعض بڑے جزل اسٹورس ، بڑے میڈیکل شاپس ، مونے چاندی کی دکانوں اور ایسی ہی بڑی دکانوں پر بعض الیے گاہک آتے ہیں جو مستقل طور پر آتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً خریدی کرتے رہتے ہیں اور ایسے مستقل خریداروں کو دکاندار ادھار بھی دیتے ہیں سالیے دکاندار اپنے ہیں اور الیے مستقل خریداروں کو دکاندار ادھار بھی دیتے ہیں سالیے دکاندار اپنے گاہکوں کی تفصیل پروگر ام کے تحت کر کے یاد داشت محفوظ کر لیتے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے ۔ گاہک اکا گاہک کا نام ، گھر کا بچہ ، ٹیلیفون نمبر یا پیجر نمبر ، گاہک کا نشان سلسلہ (SI. No) ، کس تاریخ میں کتنی وقم کا سامان خریدا ؟ کس تاریخ میں رقم اداکیا ؟ ، کتنی وقم واجب الادا ہے ؟ ، دوسری یا تعییری بار کیاخ بدا ؟ ، نتایا وقم میں رقم اداکیا ؟ ، اب کتنی وقم دینا باقی ہے ؟ وغیرہ یہ ساری تفصیل کمپیوٹر کے ذریعہ ریکار ڈ کر کے محفوظ کر لی جاتی ہے ۔ ہر گاہک کا ایک کوڈ نمبر ریکار ڈ کر کے محفوظ کر لی جاتی ہے ۔ ہر گاہک کا ایک کوڈ نمبر ریکار ڈ کر کے محفوظ کر لی جاتی ہے ۔ ہر گاہک کا ایک کوڈ نمبر

(.Code No) مقرر کیاجاتا ہے۔جبوہ گاہک کچھ خرید نے آئے یا کچھ رقم دکان دار کو دینے آئے یا کچھ رقم دکان دار کو دینے آئے تو فوراً اس کا کوڈ نمبریا اس کا نام کی بورڈ کی مدد سے مائیپ کرتے ہیں اور دو تین سکنڈس میں گاہک کی درج بالا پوری تفصیل اسکرین پر آتی ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گاہک کتنی رقم باتی ہے۔؟

\_ - - - - - - - - - - -

الله تعالیٰ کا نظام العمل ، اسورة الدِّخان کی ابتداء ان آیات سے ہوئی ہے "َحْمَ ۞ وَالْكِتْبِ الْمُبْيَنِ ۞ رَاتَاٱنْزَلَنْهُ فِي لَيْلَةٍ ثُمْبُرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِر يْنَ رَفِيهَ أَيْفُرَ قُ كُلُّ أَمْرُ حَكِيْمٍ ٥ "(الدخان-آيات اتا ١) ان چار آيات کامطلب یہ ہے کہ خم رو تحقیم ہے کھائی کتاب کی ۔ بے شک ہم نے اِس کو (قرآن کو) ا میں مبارک رات میں حارل کیا ہے شک ہم ہی لو گوں کو ڈرانے والے ہیں ساس (رات) میں ہر معاملے کا حکمت والا فیصلہ ہمارے حکم سے کیا جاتا ہے۔"اس متبرک رات کو اکثر مفسرین نے شب قدر ہی لکھا ہے جیسے ابن کثیر مجللل الد مین سیوطی اور امام رازیؒ وغیرہ ۔ اور بعض نے شب برا۔ت کہا ہے جو شعبان کی ۱۸؍ تاریح پندرھویں شب ہوتی ہے ۔بہرحال اس مقدس رات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ہر حکمت والا معاملہ ہمارے پاس سے ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے ۔ مختلف تفاسیر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کی مبارک رات سے لے کر آنے والے سال کی مبارک رات تک ہر حکمت والے کام اللہ کے حکم سے طے پاتے ہیں بعنی لوح محفوظ سے کاتب فرشتوں کے حوالے کیے جاتر مہیں ۔ ایک سال میں پیدا ہونے والوں کی فہرست بنا کر دی جاتی ہے۔ ایک سال میں مرنے والوں کے ناموں کی تفصیل فرشتوں کو دی جاتی ہے۔ابک سال میں کس کو کتنی دولت ملے گی اور کس کے ہاتھ ہے کتنی دولت حلی جائے گی کا ایک سال میں کس کس کو کتنارزق دیاجائے گا ؟ کس کو کتناعلم دیاجائے گا ؟ کون شخص یا کون عورت کیا کیا کام کرے گی ؟ کس کو کتنے دن صحت ملے گی ؛اور کس کے کتنے دن بیماری میں گزریں گے ؛ کمس کس کا نکاح ہو گا اور

کس کس کو طلاق ہوگی ، کس کے ہاتھوں کس کا قتل ہوگا ، کس کی موت کسے ، کہاں اور کب واقع ہوگی ، کس کی حد فین کہاں ہوگی ، و غیرہ غرض سال تمام کے جملہ اہم کام جو کوح محفوظ پر درج ہیں انھیں اللہ تعالی مختلف فرشتوں کے حوالے کر تا ہے اور وہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے مقرر کر دہ نظام العمل کے مطابق سارے کام انجام دیتے ہیں ۔ان کاموں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔آیت میں حکی ہم کالفظ ہے جس کے معنی حکمت والا، دانش والا، علم والا، تدبیر والا، سجھ والا، محکم اور مصبوط بحس کے معنی حکمت والا، دانش والا، علم والا، تدبیر والا، سجھ والا، کم اور مصبوط کے ہیں جو بدلے نہیں جاتے ۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جال جالا ایک مصبوط اور نہیں جو بدلے نہیں جاتے ۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جال جالا ایک مصبوط اور نہیں جو بدلے والا پروگر ام مختلف فرشتوں کے حوالے کر تا ہے اور فرشتے اس نظام العمل میں ذرائی بھی تبدیلی، کی یازیادتی کئے بغیرانجام دیتے رہتے ہیں ۔یہ بات ہمیں کم پیوٹر میں آتی ہے۔

کمپیوٹر پر پروگرام کسیے بنایا جاتا ہے ؟ نے کمپیوٹر پر کوئی پردگرام پردگرام بناتا ہے۔اسکے لئے کمپیوٹر کے اسکرین پر Form پریاد داشت محفوظ کرلی جاتی جی بڑی دکان کے گاہکوں میں سے ہر ایک کے متعلق تفصیل جو (صفحہ ۹۲ پر گزر کھی) یہ تمام تفصیل کی بور ڈکے سہارے Add پر تیرر کھ کر کلک کرتے ہیں ہر خانے کی تفصیل کی بور ڈکے سہارے Add پر تیرر کھ کر کلک کرتے ہیں ہر خانے کی تفصیل کجرنے کے بعد Add کے نیچ کے بٹن Save پر تیرر کھ کر کلک کریں تو اس کے نیچ اسکرین پر یہ اطلاع مل جاتی ہے Record پر تی بروگر ام بنایا گیااس کی پوری تفصیل ریکار ڈ ہوگی اور محفوظ بھی ہوگئی۔

کئی قسم کے پروگرام بنانا ہے جب ایک پروگرام بناکر Saved ( محفظ)

کر لیا جاتا ہے تو اسکے بعد دو سرا پروگرام بھی بنایا جاستا ہے ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ

Form 1 جب مکمل اور محفوظ کر لیا جائے اور دو سرا پروگرام بنانا ہو تو اسکرین پر سادہ صفحہ آتا ہے سیدھی جانب کی فہرست میں Form پر کلک کریں ۔ اسکرین پر سادہ صفحہ آتا ہے جس کے بائیں جانب اکیس (۲۱) قسم کے اشار ہوتے ہیں ۔ ان اشاروں کی مدد سے جس کے بائیں جانب اکیس (۲۱) قسم کے اشار سے ہوتے ہیں ۔ ان اشاروں کی مدد سے منام ، نمبر، بتہ ، فون اور دیگر ضروری معلومات مستطیلی خانوں میں کی بور ڈکی مدد سے بھرسکتے ہیں اور مکمل ہونے کے بعد محفوظ کر سکتے ہیں ۔ اس طرح تعیرا پروگرام بنانا ہو تو کہ Form 3 اس کے بعد جو تھا پروگرام تیار کرتے جائیں اور محفوظ کر تے جائیں ۔

Form 5 اسکرین بر تیار کرتے جائیں اور محفوظ کر تے جائیں ۔

کی پروگرام بنانے کے بعد انھیں دیکھنا چاہیں تو Mouse کی مدد سے تیر Mouse کی پروگرام بنانے کے بعد انھیں دیکھنا چاہیں تو Mouse کی مدد سے تیر Moust (بیعنی موو نیکسٹ) مطلب آگے بڑھو (دو سرا دیکھو) پر کلک کریں ۔ پہلا دیکھنے کے بعد دو سرے پروگرام کو دیکھنے کے سے کچر Moust پر کلک کریں ۔ دو سرا پروگرام اسکرین پر آجائے گا۔ اس طرح ایک بچد ایک جتنے پروگرامس ریکار ڈکئے ہیں ایک کے بعد ایک ویکھے جاسکتے ہیں ایک کے بعد ایک جتنے پروگرامس ریکار ڈکئے ہیں ایک کے بعد ایک ویکھے جاسکتے ہیں آخری پروگرام پر اسکرین پر ایک خانے میں یہ انفاظ نظر آتے ہیں Programe (بعنی یہ آخری پروگرام ہے) اور اسکرین پر صرف سادہ صفحہ نظر آتا ہے۔

الله تعالیٰ تبدیلی بھی کرتا ہے 🕻 الله تعالیٰ کا کارخاعۂ قدرت اسکے مقرر کر دہ نظام العمل کے تحت قائم اور جاری ہے۔اللہ جس فرشنتے کو جس کام پر نگادیا ہے وہ اپنا کام بغیر کسی کمی یازیادتی کے انجام دیبار ہتاہے۔کائنات کی جس شیئے کو جس پروگر ام کے تحت مقرر کر دیاوہ شے اس مقررہ پروگر ام پر عمل کرتی رہتی ہے اور اس میں کوئی تبديلي نهين آتي جسياكه الله تعالى فرماتا ، لا تُنبديل لكلمات الله .... النح ( يونس - ٦٣ ) يعني الله كي باتون (ياكامون) مين تبديلي نهين آتي سالين بعض وقت الله اپنے حکم سے اپنے مقرر کر دہ نظام العمل کو تبدیل بھی کر تاہے جسیما کہ ارشاد حق تَعَالَىٰ ﴾ " يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمْ ٱلْكِتَابِ ٥ " (الرعد -٣٩) آيت كاترجمه يه ب كه "الله جو چاهها ب مثا ديناً ب اور بحس كو چاهها ب قائم ر کھنا ہے۔ أم الكتاب اى كے پاس ہے۔ " دوسرى جگہ ہے" ..... وَإِذَا شِيْنَا أَبِدُّ لَنَا أَمْثَالُهُمُ تَنْدِيلاً O "(الده<sub>ر -</sub>۸۷) یعنی «اور ہم جب چاہیں تھاری صور توں کو تبدیل گردیں ۔"اورایک سورت میں ہے....وُمّانُحْمُ بِمُسْبُوقَیْنُ ٥ عَلَیْ أَنُّ نُبُدِّ لَ أَمْثَالَكُمْ .....النح (الواقعة-٦٠ اور ٦١) مطلب يه كه " اور بهم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تھاری شکلوں کو بدل دیں ۔" چنانچہ بنی اسرائیل کے واقعات کے ضمن میں اللہ نے تین سور توں میں صور توں کی تبدیلی کا اس طرح -مذکر ہ فرمايا ٢ - (١) .... فَقُلْنَا لَهُمُ كُوْنُوا قِرُدَةً خُسِينِينَ ٥ " (البقرة - ٦٣) يعني " بچرہم نے (اللہ نے) کہا کہ ذلیل وخوار بندر ہو جاؤ ۔" (۲) آیت کا یہی ممکڑاسورہ اعراف كى ١٩١١ وين آيت كا بهى - - (٣) مَنْ لَعْنَهُ الله وْغَضِبَ عَلَيه وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَ دُهَّوَالْخَنَازِيْرَ .....النه (المائده- ٦٠) يعن "وه لوگ (يهودي) حن پرالله نے لعنت کی اور ان پرالند کاغصہ نازل ہوااور حن میں (بعض) بندر اور (بعض) خنزیر بنائے گئے۔ " بن اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لئے مخصوص کیا تھا اور اس دن کوئی اور کام کرنے سے منع فرمایا تھا مگر بعض یہودی ہفتے کے دن کھلی کا شکار کرنے لگے ۔اللہ نے ان کی نافر مانیوں پر عذاب مازل کیا اور بعض کی

صورتوں کو بندر کی اور بعض کو خنریر کی صورت میں بدل دیا۔اللہ تعالی ہر چیزیر قادر ہے وہ اپنی مخلوق سے مقررہ جو چاہے کام لے اور کبھی مقررہ کام کو تبدیل کردے جسیے حضرت ابراہیم کے لئے آگ کو یہ حکم دیا " فکنا گاڈار کو نئی بُرد دا و سلامتی والی ایر ایسی مسلمت اسلامتی والی میں ایسی ہوجا ابراہیم پر۔۔۔، ، (الانبیاء ۲۹) یعنے "ہم نے کہا اے آگ! محسندی اور سلامتی والی ہوجا ابراہیم پر۔۔۔۔ اللہ کے حکم ہے آگ کی جلانے کی قوت ختم ہوئی اور وہ محسندی ہوگی ہو اس کو ہوگئے ہوئی اور اسلامتی اس کو ہوگئے ہوئی اور وہ خسندی مقرر کر دہ نظام العمل میں کبھی تبدیلی بھی لاتا ہے اس کو این مخلوق پر پور ااختیار ہے ۔۔۔ این مقرر کر دہ نظام العمل میں کبھی تبدیلی بھی لاتا ہے اس کو این مخلوق پر پور ااختیار ہے ۔۔۔ این مقرر کر دہ نظام العمل میں کبھی تبدیلی بھی لاتا ہے اس کو

پروگرام میں تبدیلی کی جاسکتی ہے: ﴿ پروگرام بنانے کے طریقے میں اس بات کی وضاحت کی گئے ہے کہ ایک پروگرام بنانے کے بعد Save پر کلک کریں تو پروگرام میں کچھ تبدیلی کرنی ہوتو Save کے پروگرام میں کچھ تبدیلی کرنی ہوتو Modify and save کے کا خانہ عنہ بدیانہ و تو اس خانے پر کلک کر کے گو کا نیا پہتہ اور تبدیل شدہ فون گھر کا بتہ یا فون نمبر بدلناہو تو اس خانے پر کلک کر کے گھر کا نیا پہتہ اور تبدیل شدہ فون نمبر بائیپ کر سکتے ہیں ۔۔۔اس کے نیچ کا خانہ Delete کاہوتا ہے۔اگر دیکار ڈکئے ہوئے پروگرام میں سے کچھ ٹکا لنا چاہیں تو اس خانے پر تیرر کھ کر کلک کرنے سے سابقہ ہوئے پروگرام میں جاتا ہے۔اور میٹ جانے کے بعد نیچ اظلاع ملتی ہے کہ ریکار ڈکیا ہوا پروگرام میٹ جاتا ہے۔اور میٹ جانے کے بعد نیچ اظلاع ملتی ہے کہ اس حصے میں دوسرامواد کی بور ڈکی مددسے مائیپ کر سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر کسی بڑی دکان کے ملاز مین کی تفصیل اس طرح ریکار ڈکی جاتی ہے (۱) ملازم کا نام (۲) ملازم کا کوڈ نمبر (۳) پیشر بعنے دکان میں گرک کاکام کر تا ہے یا سیلس مین ہے یا بینجر ہے وغیرہ (۳) ملازم کس تاریخ سے دکان میں کام کر تا ہے ؟ ہے (۵) اسکی تخواہ کیا ہے ؟ (۲) اگر سیلس مین ہو تو اس کو کمیشن کتنا دیا جا تا ہے ؟ (۷) دکان بہت بڑی ہو اور اسکے کئ جھے ہوں تو ڈیپار ٹمنٹ نمبر کیا ہے ؟ (۸) دو ملازم ایک بی نام کے ہوں تو کوڈ نمبر سے پہچانے جاتے ہیں ۔۔۔۔اس طرح ہرایک ملازم ایک بی نام کے ہوں تو کوڈ نمبر سے پہچانے جاتے ہیں ۔۔۔۔اس طرح ہرایک ملازم

کے متعلق پوری تفصیلات پروگر ام میں درج ہوتی ہیں۔ کسی کے تعلق سے معلو مات کر ناہوتو کو ڈ نبر اسکرین پر ڈلینے سے اس کے تعلق سے مکمل تفصیلات مل جاتی ہیں۔ ۔ ۔ ۔ کوئی ملازم تین چار مہینے کے بعد نکل جائے اور اس کی جگہ دوسرا آجائے تو نکل جائے والے ملازم کی ساری تفصیلات Delete کے ذریعے نکال دی جاتی ہیں چرہے ملازم کی تفصیلات ریکار ڈکی جاتی ہیں ۔

الله تعالیٰ کے پاس ہر چیزی تفصیل ہے: ﴿ الله عبارک و تعالیٰ نے اپن ہر مخلوق کے تعلق سے تفصیل لکھ دی ہے۔ کائنات کی ہرچیز کی تفصیل اس کے پاس موجو د ہے ۔اس نے جسیبالکھ دیا و بیسے ہی ہر کام انجام پاتا ہے جسیبا کہ ار شاد ہو تا ہے ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَقْصِيْلًا ﴾ (بني اسر آئيل ١٢) يعني "اور برچيزېم نے الگ الگ کر دی ہے تفصیل کے ساتھ " بدرب تفصیل بیان کرنے کا مقصد بھی اللہ ن واضح فرمايا كه ----- "كُذُلِكُ نَفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقُوْم يَتَفَكَّرُ وْنَ (یونس ۲۲) مطلب بید که «ای طرح بم تفصیل واربیان کرتے ہیں نشانیوں کو ۔ اُن لو گوں کے لیے جو عور و فکر کرنے والے ہیں " ۔ ۔۔۔ سورہ آنعام کی ایک آیت میں اللہ کے ارشاد کا ترجمہ یہ ہے" اور اسی (اللہ) کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں ۔ ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے ساور وہ جانتا ہے جو خشکی اور تری میں موجود ہے۔(اس کے علم کاپ عالم ہے کہ)اور جو ئیتہ در خت سے گر تا ہے اس کو بھی جانتا ہے ور زمین کی تاریکی میں کوئی تراور کوئی خشک دانہ ایسامنہیں ہے جو کھلی کتاب میں یلھا ہوانہ ہو " بدر الانعام ۵۹) بدران آیات سے تابت ہوتا ہے کہ اللہ عالم اور علّام ہے وہ سب کچے جانتا ہے۔اس نے ہر چھوٹی بڑی باتوں کی تفصیل کتاب مبین میں لکھ رکھی ہے = اور اس نے اپن آیات کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہ تفصیل ان لو گوں کے لئے ہے جو عور و فکر کرتے ہیں ، تدہ کرتے ہیں ، تفکر کرتے ہیں ، آیات کے معانی پر سوچ بچار کرتے ہیں ، آیتوں کے مطالب پر عور کرتے ہیں = تفصیل کی یہی بات ہمیں کمپیوٹر کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے۔

کمپیوٹر پر ہر چیز کی تفصیل معلوم ہوتی ہے: ﴿ اوپر کی آیات پر گہرائی کی نظرے عور کریں تویہ باتیں تجھنے کے لئے ہمیں کمپیوٹر مدد کرتا ہے ۔ ذیل میں صرف دو مثالیں دی جاتی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ کمپیوٹر پر تفصیل کسے نظراتی ہے ۔ فیز کامع ہو آئی گرائی گئی ہوگر اس برنائج القرآن الگر کم لیعنی قرآن مجید کا پروگرام "کی تفصیل اس طرح ہے ۔ اسکرین پر اوپر کے جصے الکر کم لیعنی قرآن مجید کا پروگرام "کی تفصیل اس طرح ہے ۔ اسکرین پر اوپر کے جصے میں یہ دس عنوانات موجو دہیں جو پروگرام کے تحت بنائے گئے ہم عنوان کا مطلب میں منے قوشین میں لکھ دیا ہے تاکہ سمجھ میں آئے (ا) عرض (بیان) (۲) بحث (بحت کرنایا موال و جواب کرنا) (۳) برکاوت (قرآن مجید پروضا) (۲) تحفیظ (حفاظت قرآن) (۵) بافذہ (مخصر اختار (تحقیق یا کھوج) (۲) تفسیر (۷) معلومات (۸) النظاق (دائرہ) (۹) نافذہ (مخصر تعارف) اور (۱) ماعدة (مدد) =

ان میں ہے کسی ایک عنوان کی تفصیل معلوم کرنا ہوتو Mouse کر نے ہیں در لیج تیر کو اس عنوان پر لائیں جیہ "معلومات " کے عنوان پر کلک کرنے ہیں الآآن کے تحت ذیلی یہ عنوانات اسکرین پر آتے ہیں۔(۱) آیات بنود (۲) تاریخ کتابتہ القرآن (۳) مکتنہ القرآن (۳) مکتنہ القرآن (۳) فضاً فی القرآن (۵) بیانات عامہ ہے ہر ذیلی عنوان بہت تفصیل کا حامل ہے۔مثال کے طور پر "آیات بخود " کی تفصیل درکار ہوتو تیر اس عنوان پررکھ کر کلک کریں۔اسکرین پر قرآن حکیم کی آن تمام آیات کی تفصیل آجاتی ہے جن میں سجدہ آیا ہے۔جو یہ جو دہ تجدہ آیا ہے۔ جو یہ ہے۔ چملہ جو دہ تجدہ آیا ہے۔ جو کمن سورت کی کس آیت میں سجدے کاجو حضرت امام شافعیؒ کے پاس واجب ہے۔ چرکس سورت کی کس آیت میں سجدہ آیا ہے اس کا یہ بیان ہے = (۱) سورۃ الاعراف آیت ۲۰۱، (۲) سورۃ الرعد آیت ۱۵، (۱۳) سورۃ النحل آیت ۵، (۱۳) سورۃ النحل آیت ۱۵، (۱۳) سورۃ آیت ۱۳، (۱۳)

سورةُ الاِنشقاق سآیت ۲۱، (۱۴) سورةُ العَلق آیت ۱۹سسه حضرت امام شافعیؒ کے پاس ایک سجدہ اضافہ ہے سورۃُ الج سآیت ۷۷=

ملاز مین کے متعلق تفصیلات: کی بھی دفتریا کارخانے یا کابلس کے متعلق تفصیلات پروگرام میں ریکارڈ کئے جاتے ہیں انھیں ملازمین کے متعلق جو تفصیلات پروگرام میں ریکارڈ کئے جاتے ہیں انھیں Employee Data کہاجاتا ہے۔ Data کامطلب ہے تمام حقائق، تعداد اور پورا ریکارڈ ایک نظر میں معلوم ہوجائے ۔ Data کے اور بھی اصطلاحات ہیں جسے پورا ریکارڈ ایک نظر میں معلوم ہوجائے ۔ Data Processing (جس سے کئی معلومات وصول کی جاتی ہیں اور کوئی نتیجہ نگالا جاتا ہے) ، Data Station (اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے ۔ کمپیوٹر پروگر امریں بیک وقت کئی جہتوں میں کام کرتے ہیں اور ساری معلومات اکھا کرتے ہیں۔۔۔

کی بھی ملازم کے متعلق پوری تفصیلات پرد کر امراس طرح ریکار ڈ کرتے

ہیں جو یہ ہیں (۱) کو ڈ نمبر (۲) نام (Sur name (۳) (ابتدائی نام) (۴) عمده (۵) جنس (۲) قومیت (۷) مذہب (۸) مستقل تیہ (۹) عارضی تیہ (۱۰) فرقہ یا گروہ ( یعنے بیاک ورڈ کلاس ( پس ماندہ طبقات) یا شیڈول کاسٹ یا شیڈول ٹرائب ( قبسلیہ ) وغيره (١١) پيدائشي مقام سگاؤں، تعلقه، ضلع، شهر وغيره) (١٢) تاريخ و ماه و سن پيدائش (۱۳) نشانات شناخت ( کوئی دو نشانات جیسے تل ، مُسّر، مار کا نشان وغیرہ) (۱۴) والد کا نام -ان شخصی تفصیلات کے بعد ملازمت کی تفصیل ہوتی ہے-(۱) تعلمی قابلیت (۲) دیگر قابلتیں (۳) ملازمت کس تاریخ و ماہ وسن سے شروع ہوئی ؟ (۴) ابتدائی گریڈ کیا تها ، (۵) ابتدا کی تنخواه کتنی تھی ؛ (۲) پہلا Increment (اضافہ) کب ملا : (۷) ملازمت کی ابتدا میں عہدہ کیا تھا؟ (۸) کیا کوئی ڈیپار ٹمنٹل امتحان پاس کیا؟ (۹) اگر کوئی امتحان کامیاب کیا تو کمس تاریخ کو ؟ (۱۰) امتحان کے بعد کریڈ کیا بیٹھا ؟ (۱۱) امتحان کے بعد جملہ تنخواہ کیا ملتی ہے ؟ (۱۲) موجو دہ تنخواہ اصلی کیا ہے ؟ (۱۳) جمام الاونس ملاكر موجودہ تنخواہ كتنى ہے ، (١٣) انكم ميكس ماہانه يا سالانه كتنا ہوتا ہے ، (۱۵) انکم لیکس ادا کیا گیا یا نہیں ؟ (۱۹) ملازمت کی موجودہ مدت کتنی ہے؟ (۱۷) جمله مدت ملازمت میں کتنی ر خصتیں کی گئیں ؟ (۱۸) اب کتنی Earned Leave باقی ہے ؟ (۱۹) دوران ملازمت اتھی کار کر دگی پر کوئی انعام دیا گیا؟ (۲۰) کسی وجہ سے کوئی سزاتو نہیں دی گئ ؟ (٢١) کس کس مد میں قرض لیا؟ (٢٢) کتنا قرض لیا گیا؟ (٢٣) قرض كى والبي ماماند اقساط مين اب تك كتني بوئى ؟ (٢٣) قرض اب كتنا باقى

یہ ساری تفصیلات ہر ملازم کی Service Book میں درج رہتی ہیں ۔ اس کی مدد سے ریکارڈ کرکے محفوظ کر لی جاتی ہیں اور بوقت ضرورت کمپیوٹر پر دیکھی جاسکتی ہیں۔ بیک وقت تمام تفصیلات ایک جگہ مل جاتی ہیں۔

پرو گرام کی افادیت: ﴿ مجوی طور پر پروگرام کی افادیت یہ ہے کہ بہت ہی کم وقت یعنی دو تین سکنڈز میں ایک شخص کے متعلق مکمل معلومات حاصل ہوتی ہیں ۔

الیے ہی سینکڑوں اشخاص کی معلومات بہت جلد حاصل ہو جاتی ہیں جب کہ ہر ایک کی سرویس بک میں کئی اور اق اللنے کے بعد معلومات ملتی ہیں جس کے لئے وقت زیادہ لگتاہے۔

کمپیوٹر کی کارکردگیوں کے متعلق ضروری وضاحت کی کہیوٹر کی فخلف کارکردگیوں کے متعلق بڑھنے کے بعد کوئی یہ نہ تھجے کہ آیات کا تقابل کمپیوٹر سے کیا گیا یا اللہ رب العرت کے مخلف کاموں کو کمپیوٹر کے مماثل قرار دیا گیا ۔ ہرگز الیی بات نہیں ہے ۔ مخلف آیات میں اللہ کی بیان کر دہ باتوں کو کمپیوٹر کی مدد سے تھے میں آسانی ہو ۔ اس لئے کتاب میں اللہ کی بیان کر دہ باتوں کو کمپیوٹر کی مدد سے تھے میں آسانی ہو ۔ اس لئے کتاب میں کئی آیات کاحوالہ دیا گیا ہے ۔ اللہ تھل جلالہ نے اپن تمام مخلوقات میں انسان کو اعلیٰ درجہ دیا اور بعض انسانوں کے دماعوں میں یہ صلاحیت دی کہ دہ انسانیت کی فلاح کے لئے نئ نئی ایجادات کریں ۔ ان ہی میں ایک ایجاد کمپیوٹر بھی ہے ۔ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کے کلام کی بعض آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ۔ وما تو فیقی اللہ باللہ یہ







- قرآن ڪيم -تفسيرابن كثيرة
- الكشّاف(عربي)
- صیح بخاری صحيح مسلم
  - الترية ي ابن ماحير
- رورح المعاني
- منه احم
- المشحواة المصابيج الطيم اني 11
  - البر• ار ابن ابی حاتم

ممفر دات القران

- لغات القر آن 10 كتات الاساء والصفات (عربل) 14
- کمپیوٹرا یج مع کمپیوٹر ڈکشنری 14
  - ويوان غالب 11 صَوتِ بإدى 19

10

- (1) The Encyclopedia of Americana.
- (2) The World Book Encyclopedia.
- (3) Lets Learn about computer.
- (4) Computer Information System for Business.
- (5) Holy Faith Computer.
- (6) Webester's New Dictionary & Thesaurus.

## مصنف کی دیگر تصنیفات اور تالیفات

| مدرسه رزاقيه كاسالانه مجلّه         |       | تغميرنو                             | ا۔  |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
| باتصوبر                             |       | نماز کا صحیح طریقه                  | _٢  |
| برائے انٹر میڈیٹ                    |       | گیاره سور تنیں                      | ٦٣  |
| بر ائے بی اے ، بی کام اور بی ایش سی |       | باره سور تنیں                       | ~ ا |
| برائے انٹر میڈیٹ                    |       | شرح المطالعة السعو دبية             | ۵   |
| بر ائے بی اے ، بی کام اور بی ایس سی | ••••• | شرح مختارات الادب                   | _4  |
| حصيه اول                            |       | مواعظ ِ ہادی                        | 200 |
| نعتوں اور غزلوں کا مجموعہ           |       | <del>ق</del> سو <del>ت</del> بإدى   |     |
|                                     |       | مختضرا حوال علماء والبائع حيذر آباد | _9  |
| بانضوير                             | ,     | مختضراحوال علماء وادلیائے حیدر آباد | _1+ |
| بر ائے ٹی اے ، ٹی کام اور ٹی ایس سی |       | مختصر تار بخادب عربی                | _!! |
| بانقىوىر                            |       | تذکر هٔ اجداد بادی                  | ١٢  |
| سواسوسالہ عرس کے نعتوں کا مجموعہ    |       | گلدستهء نعت وتمنقبت                 | ۱۳  |
| حصبه اول                            |       | صوفی صفات صحابه                     | -۱۳ |
|                                     |       | تربيتبي واصلاحي دروس                | ۵۱ـ |
| ریڈیائی نشریات                      |       | نقش تابیده<br>- م                   | ۲۱  |
| نعتول اورمقبتول كالمجموعه           |       | تتحيات ہادی                         | 21ر |
| صد ساله عر س کامیگزین               |       | مجلّهء فادى                         | _11 |
| حصبه اول                            |       | خير البشر رسول                      | _19 |
|                                     |       | قواصل قرآن                          | _٢٠ |
| ایک سال کے مشاعروں کا گلدستہ        |       | حَديقة ء تادى الهادي                | _11 |

زیرتر تیب: خیر البشزر سول (حصه دوم) به قرآن تحکیم اور میڈیکل سائنس کامتبان وحی به خزیدء قوافی بدیه عهادی مقاللات بادی اسائے رسول الله صلی الله علیه وسلم ..